

#### بشيرالله الرحمن الرحيث

علِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِةِ آحَدً أَ الْأَمَنِ ا دُتَضَى مِنْ دَّسُولٍ \* على الْخَنْ الله على الجن الجن الجن الجن الم ''غیب کا جانے والا توا پئے غیب پر کمی کو مسلط شیس کر تاسوائے اپنے پیند بیرہ رسولول کے۔'' ( تنزالا بمان)

حور رسالت مأطفيل علم عرب

<u>بلات څ</u> مرا**ورت شرق**ر کئ تقشندی مجردی

ضياءُ القُرآن يبلى كيشنز ولاهور

#### حقوق بحق ناشر محفوظ بیں

| رسالت مآب علي كاعلم غيب        | نام كتاب   |
|--------------------------------|------------|
| محدانور قمرشر قبورى            | معنف       |
| الفاروق كمپيو ثرز، لا مور      | کمپوزنگ    |
| و ممبر 1998ء                   | تاریخاشاعت |
| ایک ہزار                       | تعداد      |
| ضياءالقر آن پېلى كيشنز، لا ہور | ناشر       |
| ایل جی - پر نظر ز، لا مور ـ    | طالع الم   |
| -/90روپي                       | قيت        |

ملنے کے پینہ ضیاءالقر آن پہلی کیشنز دا تادر بارروڈ، لاہور۔ ٹون:۔ 7220479 9۔الکر یم مارکیٹ اردو بازار، لاہور۔ ٹون:۔7247350-7225085

# ة فهرست

| 91  | مدیث جریل                        | 7     | الانتساب                       |
|-----|----------------------------------|-------|--------------------------------|
| 97  | جنت اور دوزخ                     | 9     | عرض ناشر                       |
| 98  | رویت پشت                         | 11    | الفتكو                         |
| 99  | تماز                             | 45    | کی زندگی                       |
| 100 | مناكحت فاطمه رضى الله تعالى عنها | Tita- | 100                            |
| 104 | غ وه بدر                         | 45    | رضاعت                          |
| 111 | تمنائے شہادت                     | 48    | حرام گوشت                      |
| 112 | خفيه معابده                      | 49    | د میک                          |
| 116 | غروة احد                         | 53    | حضرت عبدالله ابن مسعود كاايمان |
| 123 | تلوار                            | 55    | بلاكتيل                        |
| 125 |                                  | 58    | ر کانہ پہلوان                  |
| 128 | لما <sup>ر</sup> ت<br>:          | 61    | ككريال                         |
|     | غزوهٔ خندق                       | 63    | فعل ابو جہل                    |
| 133 | غ وه ځيبر                        | 68    | معجزه شق القمر                 |
| 147 | ن يالي -                         | 71    | ايوالخلفاء                     |
| 148 | ملک کے دو مکڑے                   | 73    | معراج النبي علية               |
| 154 | طویل زندگی                       | 77    | 230                            |
| 156 | عبادت ورياضت                     | 84    | ترج ت                          |
| 157 | مدق                              | 336   | خريده فروخت                    |
| 159 | نحاثي                            | 86    | جائے و فات                     |
| 161 | نځ که                            | 89    | ىدنى زندگى                     |
| 170 | شهيد                             | 89    | طيب والمطيب                    |
|     |                                  |       |                                |

| 223   | FL               | 173    | موت                                |
|-------|------------------|--------|------------------------------------|
|       | كتابالله         | 175    | عزت كاصدقه                         |
| 225   |                  | Live ! | او مثنی کی گمشد گی                 |
| 226   | 17               | 177    |                                    |
| 228   | عذاب قبر         | 179    | مجوري                              |
| 229   | فضيلت جهاد       | 180    | 163                                |
| 232   | دست برداري       | 182    | محفل منافقال                       |
| 234   | خيانت            | 185    | غ وه موید                          |
| 235   | ترديد شهادت عثان | 189    | اكيلاپن                            |
| 238   | ر فاقت           | 192    | استن حناشه                         |
| 239   | معذرت            | 194    | انتظار                             |
| 241   | فتنه             | 197    | مقتول كاسامان جنگ                  |
| 242   | جائے فیصلہ       | 200    | جبونا تيرى                         |
| 244   | حضرت اويس قرني   | 203    | فريب                               |
| 246   | خلفائر سول علي   | 204    | مقام صديق اكبرر منى الله تعالى عنه |
| 249   | وصال             | 205    | شوق مديث                           |
| ت 252 | اعتراضات وجوابار | 207    | يادواشت                            |
| 253   | گيت              | 208    | قرضہ سے فراغت                      |
| 254   | تلقيح            | 209    | مهمان نواز كوبشارت                 |
| 255   | وهوكه            | 212    | نيكيال                             |
| 256   | بإر              | 214    | خبر شهادت<br>خبر شهادت             |
| 257   | بہتان            | 215    | كيفيت شيطان                        |
| 259   | خبرنا قص         | 216    | مغفرت                              |
| 260   | تح يم ثهد        | 218    | روح                                |
|       | 0.0              | 219    | سوالات                             |
|       |                  |        |                                    |

## الانتساب

کتاب "رسالت آب علی کالم عنیب" کاانتساب اپ پیروم شد فخر المشاکخ حضرت صا جزاده میال جمیل احمد صاحب شر تبوری نقشیندی مجددی مد ظله العال (سجاده نشین آستانه عالیه اعلی حضرت میال شیر محمدر حمته الشعلیه شر قبوری) کی ذات والاصفات کے نام ہے۔ جن کی نظر فیض نے بندہ کو تحریر کے میدان میں متعارف کرایا ہے۔ گر قبول افتد زہے عز و شرف

محمد انور قمرشر قيوري

يُخْبِرُنَا بِظَهْرِ الْغَيْبِ عَمَّا يَحُوْلُ وَلاَ يَحُوْلُ يَحُوْلُ وَلاَ يَحُوْلُ

حضرت ابوسفیان بن الحارث ابن عم النبی (رضی الله عنه )التوفی و ۲ هد وه (محمد علیلیه) جمیس غیب کی خبریں بھی سادیتے ہیں اور اس خبر میں نہ کوئی خامی ہوتی ہے نہ ہیر پھیر۔

تلخيص المشكوة پروفيسر عبدالرشيد فارو تی فريد ٹاؤن ساہيوال

## عرض ناشر

جن لوگوں نے حضور علیہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ جس حیثیت و نیت سے کیا ہے انہوں نے اس حیثیت و نیت سے کیا ہے انہوں نے اس حیثیت سے اثر قبول کیا ہے۔ عشق والوں کو حضور علیہ کی حیات مقدسہ میں سرایا عشق (اللہ تعالیٰ کی ذات سے) دکھائی دیا ہے۔ صداقت والوں کو صداقت والوں کو محداقت والوں کو رحمت بی صداقت کے سوا پھے دکھائی نہیں دیا۔ رحمت دیکھنے والوں کو اول تا آخر رحمت بی رحمت نظر آتی ہے۔ شواعت کی صفت و هو نگر نے والے شجاعت بی دکھیے ہے۔ میں سو عفو و کرم تلاش کر نے والے بھی مالی س نہیں ہوئے اور علوم غیبیہ کی مثالیس دیکھنے والے اس موضوع پر ہزاروں مثالیس چیش کرنے کے قابل ہوگئے اور وہ حضور علیہ کے علم علم غیب کے عقیدہ حقد کو مزید پہنے کرنے میں کامیاب ہوئے۔

میں سمجھتا ہوں ایسے ہی مثلا شیان میں ایک نام محمہ انور قمر شر قبور کی کا ہے۔ وہ واقعات سیرت مصطفے میں ہے ایسے ایسے کتے ڈھونڈ لائے ہیں جن کی روشنی میں حضور ﷺ کے علم غیب نے انکار کی جرات نہیں ہوتی۔

تقید کرنے والوں کے اپنے معیار ہیں اور تشلیم کرنے والوں کے اپنے اپنے انداز۔ تقید کرنے والوں کے اپنے اپنے انداز۔ تقید کرنے والا پڑ آپ کو صاحب کمال سے زیادہ قد آور سجھتا ہے اور تشلیم کرنے والا تو اپنے سر کو جھکا کر اپنے آپ کو مزید چھوٹا بنالیتا ہے اور پچر بھوٹا مصاحب کمال کی نگاہ میں بڑا ہو تاہے۔ واقعہ معراج کو تشلیم کرنے والا ہی صدیق بن گیا اور تقید اور تفید کرنے والے خاب و خاب و خاب و

انبیاہ ورسل کی عزت وناموس پر حرف گیری اور فضل و کمال پر نکتہ چینی اس دور میں ہی نہیں ہورہی بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے یوم تخلیق ہے ہوتی چلی آرہی ہے اور سب سے پہلا حرف گیر اور نکتہ چین اہلیس تھا۔ جس نے عظمت آدم علیہ السلام کو تشلیم نہ کرتے ہوئے تحدور پر ہونے سے انکار کیا۔ اور راندہ درگاہ ہوا۔ پھر مخالفت کا ایک سلسلہ چل اُکلااور حضور عظیمہ کے زمانداقدیں میں داخل ہو گیا۔ مخالفین کی زبانوں ر بیاکیاں آگئی اور یہ بے باک زبائیں آج بھی ان کے مونہوں میں متحرک میں . جنہوں نے عظمت مصطفے علیت کو تسلیم نہ کرنے میں اپناالگ رستہ بنایا ہوا ہے۔

جس طرح عظمت مصطفیٰ علیقہ کے مخالفین پیدا ہوتے رہے ای طرح حفاظت عظم فی مصطفیٰ علیقیہ کے لئے لوگ پیداہوتے رہے۔ جنہوں نے ہر مخالف کامقابلہ کیا اورایخ تیشی قلم سے عقائد باطلہ کے بت کو توڑتے رہے۔ پیش نظر کتاب رسالت مآب عليه كاعلم غيب

حضور ﷺ کے علم غیب پر گاھی جانے والی کتب میں اضافہ کرتی ہے نگر اس کتاب کا انداز اور اسلوب ان سب کتابول سے مختلف ہے۔ ادارہ ضاء القرآن پہلی کیشنز کے ایک سینئر رکن کا تاثریہ ہے کہ اس کتاب کا ایک ایک ورق سر ور و کیف اور لطف کی دولت سے مالا مال کرنے والا ہے۔ کتاب شائع ہونے سے قبل جو مختلف مراحل ہے گزری توہر آنکھ نے اسے پیند کیا،ا تناپیند کہ اس کی جلدی اشاعت کی منتظر بن گئے۔ محد انور قمرش قیوری نے قلم کو پکڑنے اور سنجالنے کاخوب حق اداکیا ہے ایک ا یک فقرہ میں جان ہیدا کر دی ہے اور عقیدت و محبت کا سامان جم پہنچانے کی کو شش کی ے، اگریہ کتاب ایک طرف عشاق مصطفے علیہ کو پیند آئے گی تو دوسری طرف

ضاءالقرآن پلی کیشنز کوجن کتابول کی اشاعت پر فخر اور مسرت ہےان میں اس كتاب كے اضافہ ير مزيد خوشى ب\_الله تعالى اس كتاب كو جارے لئے نفع عميم اور تُواب عظیم کاذریعہ بنائے اور مصنف کی کو شش اور خدمت کو قبول فرمائے۔ آمین

مقررین اور واعظین کے کام بھی آئے گی۔ اساتذہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور

طلاء بھی فیض ماہ ہوں گے

يم زاده ميج (ر) محد ايراتيم شاه

## نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلَّمُ عَلَى رَسُولِمِ الْكِرِيْمِ الْفَتْكُو

غیب کے معنی یوشدہ، یوشدگی یا چھی ہوئی چیز کے ہیں۔ یعنی جو چیز انسانی نظروں ہے او جھل ہوئی وہ غیب میں ہے۔ مثلاً آپ نے آئیسیں بند کر لی ہیں، توہر چیز آپ کے لئے غیب میں آگئے۔ یہاں تک کہ آپ کا پنا جسم بھی غیب کے پردول میں حیب گیا۔ اب جو چزیں آپ کے لئے غیب بن گئی ہیں یقینااس کے لئے غیب نہیں جس کی آ تکھیں کھلی ہوئی ہیں۔اب فرض کریں "جم غفیر" کے لفظ کے معنی آپ کو نہیں آتے تواس کے معنی آپ کے لئے غیب متصور ہول گے۔ گر آپ کے استادیاجو ان معنوں سے آگاہ ہاس کے لئے غیب نہیں ہیں یا فرض کریں آگ کی جلانے کی صفت ہے جو واقف نہیں اس کے لئے یہ صفت غیب ہو گی۔اور جواس سے واقف ہیں ان کے لئے غیب نہیں ہو گ۔ آپ کے دوست کے گھر جہال آپ ایک بار بھی نہیں گئے وہ آپ کے لئے غیب ہے۔ مگر آپ کے دوست کے لئے غیب نہیں ہے۔ اگر غور کریں تو آپ کے دوست کے لئے اس کا گھراگرچہ غیب نہیں ہے مگر گھر کے سامان کی بے شار چزیں اس کے لئے بھی غیب ہیں اے نہیں بت کہ اس کی ای کے زاہدات کہاں پڑے ہیں۔اسے یہ بھی نہیں یہ کہ اس کے ابو کے پاس کس قدر نفتری ہے۔ توکیایہ حران کرنے والی بات نہیں ہے کہ آپ کے اپنے گھر کی چیزیں غیب بھی ہیں اور ظاہر بھی۔ لیکن آپ کے والدین کے لئے اس گھر کی کوئی چیز بھی پوشیدہ اور غیب میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے والدین سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کے گھر میں ان اڑنے والی تکھیوں کی تعداد کتنی ہے تو وہ یقیناً نہیں بتا سکیں گے۔ لیکن جس نے کو شش کر کے ان محصول کی تعداد گن رکھی ہے وہ بتادے گا۔ آپ کے گھر میں ان چھد کنے والی مینڈ کیوں کی تعداد کس قدر ہے آپ بالکل نہیں بتا سکیں گے۔ آپ کے گھر کے منڈ جیر پر آن کتنے کوے آک بیٹے ہیں آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ اور بیا ستارے جوانسان ہر روزو کیتا ہاں ہے رہنمائی حاصل کر تاہے گران کی تعداد کتی ہوجائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے یہ تعداد قطعاً مخفی نہیں ہے آپ یقینا نہیں جانتے ہوں گے۔ اور ہم تخفی نہیں ہے آپ یقینا نہیں جانتے ہوں گے۔ اب اللہ جے یہ تعدادیں بتادے تووہ ہم تم کویتا سکتا ہے۔

مخلف اشیاء کے فرق یادوست کی بیجان یا کسی چیز کا حوالہ اس وقت ہی درست ہو سکتا ہے جب ہم پہلے نے ان کے ذا تقول، آواز ول اور شکل وصورت ہے آشاہول

گے اور ان کے بارے میں ہماراول معلومات ہے بھر پور ہوگا۔ بصورت دیگر ہماری قوت شامہ، قوت باصرہ، قوت زائقہ، قوت العمہ اور قوت سامعہ عاجز ہو جائیں گ۔
لہذا ہم کہہ کیے ہیں کہ دل علوم اور معلومات کا خزانہ ہے۔ آ کھ کی قوت باصرہ کان کی قوت سامعہ ناک کی قوت شامہ علوم کے دروازے ہیں اور زبان ان خزانوں کی گئے ہے۔
ہر شخص کی حمی قوتیں مختلف ہیں۔ کوئی سگریٹ کے دھو کیں کے ایک مر غولے کے بیزار ہو جاتا ہے اور کوئی ایسے دھو کی کے بادل نگلے جارہا ہے۔ کوئی ایک پھول کی خوشبوے جھوم جاتا ہے اور کوئی ایاض گلتان سے متاثر نہیں ہوتا۔ کسی کی زبان ایک فرزے کو چھھ کراس چیز کا اتا بہا بتادی ہے اور کوئی زبان لقوں پر لقمے لیلیے جارہی ہے گر چیز کانام بتانے سے قاصر ہے۔

اب یہ بات آسانی ہے کہی جاستی ہے کہ آشااور نا آشامیں بڑافرق ہے۔ جانے والے اور نہ جانے والے ہو سکتے ہیں؟ اور شاگر داور استاد کو تم کیسے ہم جاعت ماہم سبق کہ سکو گے؟

ای لئے قرآن پاک میں فرمایا گیاہے۔

وَمَا يَسْتُوِى الاَعْمَى وَالْبَصِيْرُ وَلاَ الظُّلُفُ وَلاَ النُّوْرُهُ وَلاَ النَّوْرُهُ وَلاَ الظَّلُ وَلاَ النَّوْرُهُ وَلاَ الظَّلُ وَلاَ الْاَمْوَاتُ ٥ الطَّلُ وَلاَ الْاَمْوَاتُ ٥ الطَّلُ وَلاَ اللَّامُواتُ اللهِ المرابِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

یہ توعام لوگوں کا حال ہے بیمال ہم نی (عظیمہ) اور اس کے امتی کی بات کرنے والے میں اور نبی بھی وہ جو سرور انبیاء میں جن کے آگے دنیا جہان کے علم والے سر گول کھڑے ہیں۔ جن کے سینے میں ہر وقت تجلیات الی کا ظہور ہے۔ جن کی زبان پر جبر بل علیہ السلام ہو آئے ہے۔ جن کی بات میں حق وصد اقت کے سوا پھھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ ان علوم ہے نا آشاہیں جن کے آوری ہے۔ اگر وہ ان علوم ہے نا آشاہیں جن کے رب العالمین نے اپنے محبوب سیائیٹ کو رحمتہ للعالمین ناکر بھیجا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بی ساری مخلو قات کارب ہو ال کو رحمتہ للعالمین بناکر بھیجا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بی ساری مخلو قات کارب وہ ال کے محبوب انہیں مخلوقات کے لئے ان کے بیان کی احتیاجات کو جانا ہے ای طرح اس کے محبوب انہیں مخلوقات کے لئے رحمت بیانے والی احتیاجات ہے آگاہ ہیں۔

ہماری آنکھوں ہے تو وہ ہزاروں عالم پوشیدہ ہیں جن کا اللہ تعالی رب ہے اور حضور علیہ اللہ تعالی رب ہے اور حضور علیہ ان کے لئے رحمت ہیں۔ ان عالموں میں بنے والی مخلو قات کو ہم نہیں جانے اوران مخلو قات میں ہے صرف ایک مخلوق کے ذی النفس کی تعداد کس قدر ہے ہم جانے ہے بس ہیں۔ اللہ تعالی جانا ہے جس نے ان کوپالنا ہے بیاباں رہا ہے۔ اور یا اس کا صبیب جانتا ہے جس نے ایک ایک ذی النفس کے لئے رحمت بنتا ہے۔

حضرت موی علیہ السلام تو دعامانگ رہے ہیں کہ

رَبِّ اشْرَحْ لِيَ صَدْرِي

اے رب امیر اسینہ کھول دے۔ (سور ؤ طہ: ۲۵)

یعنی میرے سینے پر حقائق ملک و ملکوت، لا ہوت و جبر وت منکشف ہو جاعمیں مگر حضور نمی کریم علیقت سے اللہ تعالی فرمار ہاہے۔

أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ

اے حبیب مکرم! کیا ہم نے تیراسینہ کھول نہیں دیا؟ (الم نزر ۱) توماننا پڑے گاجس طرح حضرت موکی علیہ السلام نے تھا کُق واسر ار ملک و ملکوت اور لا ہوت وجبروت کے انگشاف کی دعاما گل تھی۔ وہی اسر ار و تھا کُق (تمام جہانوں ک) اللہ تعالیٰ نے اپنے صبیب عظیم پر منکشف فرمادینے میں۔ اور اس اکتشاف کے بعد اپنے حبیب عظیمی سے بعد اپنے حبیب عظیمی سے بعد اپنے حبیب عظیمی سے بعد اپنے مسلب میں گائی کا انگشاف نہیں کر دیا۔ مطلب میں تھا کہ اگر کمی ایسی بات کا اظہار آپ پر نہیں ہو ۔ کا۔ جس کی آپ کو ضرورت ہے تو میں اسے بھی واضح کرنے کو تیار ہوں۔

شاکدای لئے حضور علیہ نے (بخاری شریف کے مطابق) ایک موقعہ پر فرمادیاکہ فَوَاللهِ لاَ تَسْتُلُواْنِیْ عَنَ شیْئِ اِلاَ اَحْبُراُتُکُمْ مِهِ مَادَمْتُ فِیْ مَقَامِیْ هٰذَا

> خدا کی قتم۔ تم مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ او چھو گے مگر میں یبال کھڑے کھڑے اس سے تنہیں آگاہ کروں۔

کی کے دل میں سواپیدا ہو سکتا تھا کہ وہ کس بات میں متر دد ہے یہ سب بوشیدہ امور بیں۔ان کا تعلق غیب ہے ہے۔ گر حضور ﷺ فرمارہے بیں ای جگہ کھڑے کھڑے بتادوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کا یقین تما کہ واقعۃ آپ بتا سکتے ہیں۔ وہ اپنے اس دعویٰ میں صادق ہیں۔ آج کے لوگوں کی طرح نہ تھے جو کتے میں کہ آپ ایس اخبارے بے خمر ہیں۔

اس لئے حکم ہواہے۔

وَلاَ يُحِيْطُونَ بشَيْء مِّنْ عِلْمِهُ إلاَّ ممَاشَاء

۰۰( لینن مخلو قات الٰبی )خدا کے ملم میں ہے کسی چیز کا صاطر نہیں کر سکتے لیکن اٹنے کا حیثے کاخدا جاہے۔ (سورہ بقرہ ۲۲۵)

ہمارے نی سی کھنے نے ہمیں صرف وہی کچھ بتایا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے یا ضرورت ہو سکتی ہمیں فرورت ہے یا ضرورت ہو سکتی ہوئے گئے نے وہال سکوت فرمایا ہے۔ سکوت فرمایا ہے۔

لیمی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر واضح کر دینا چاہتا ہے کہ تم بہت پچھ جانتے ہوئے بھی بہت پچھ خانتے ہوئے بھی بہت پچھ خابیں رسوائی نہ ہوت کچھ خابین و سوائی نہ ہو جائے ۔ تم اشر ف المخلو قات ہو۔ تبہارا شرف تبہارے علم ہے ہی ہے۔ میں اس شرف پر دھبا نہیں دیکھنا چاہتا۔ سب پچھ جانے کا دعویٰ کرو گے تو اگر نہ جانے والا سوال ہوگیا تو شائد کہ دعویٰ کی بحالی کی خاطر جھوٹ کا سہارا تہمیں ڈھونڈ پڑے۔ میں تمہیں جھوٹا بھی نہیں دیکھنا چاہتا اس لئے نہ جانے کا اعلان کرتے رہو۔

اگر غور کریں تو یہی حال کا ئنات کی چیز وں اور حالات وواقعات کا ہے۔ چو نکد ان کا صالع حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا وہ می حقیقی غیب دان ہے کا ئنات کے ذرب فررے ہے وہی آگاہ ہے۔ وہی واقف ہے اور وہی جانتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی زبان ہے اس حقیقت کا اعلان کر وایا۔

فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ

لیکن اس کے ساتھ ساتھ میہ بھی حکم ہوا ہے کہ انسانو! تم جاننے والوں کے بارے میں میہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ بچھ نہیں جانتے تہہیں کیا خبر میں تہمارے داوں کی باتیں ان پرواضح کردول۔ کیونکہ ارشادر بانی ہے۔

فَلاَ يُعْلُهِرُ عَلَى غَيْبِهُ اَحَدًا إِلاَّ مَنِ ارْتَفَىٰ مِنْ رَّسُوْلِ الله تعالى اہنے غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کر تا <sup>ایک</sup>ن اس پیغیر پرجس کو پہند کرے۔ (مورہ الجن: ۲۷۔۲۷)

دوسرى جگه فرمايا

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِغَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهِ يَخْتَبِىْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشْنَاءُ

اور خدا غیب کی باتیں تم کو نہیں بدیانا کین دوا بے پیمبروں میں ہے جس کو چاہتا ہے اس کے لئے چن لیتا ہے۔ (آل عمران ۱۹۹۹)

یہ بات واضح ہوگئی کہ غیب کی اطلاع ہر شخص کو نہیں وی جاتی لیکن جو اس کا محبوب ہو جو اس کا محبوب ہو جو اس کا محبوب ہو جو اس کا علیہ بھی کر دیتا ہے۔ بذاہم تم کون ہیں اس بات میں انکار کرنے والے کہ حضور غیب نے نا آشنا ہیں۔ ہماراسر تواس وقت ندامت سے جھک جانا چاہئے کہ جب ہم کہیں کہ حضور کے پاس اس بات کا علم نہیں اور خداان کی زبان اقد س سے وہ بات کہلوار ہا ہو۔ ہم کہیں حضور عیافیہ اس غیب سے آگاہ نہیں مگر اللہ تعالی ان پر وہی غیب ظاہر کر رہا ہو۔

الله تعالیٰ ارشاد فرما تاہے۔

تِلْكَ مِنْ انْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهَا البِّكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ النِّبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهَا البِّكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَتَ

یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ (علیقہ ) کی طرف وحی کر رہے

یں نہ تو آپ (عطیقہ) ان لوجائے ہے اور نہ آپ کی قوم جاتی تھی۔( :ور ۲۹)

اندازہ تو کریں جب یہ غیب کی خبریں حضور ﷺ کو دی جارہی ہیں تو شک کی گنجائش کہال رہ جاتی ہے۔ بلکہ حضور ﷺ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ گنجائش کہال رہ جاتی ہے۔ بلکہ حضور ﷺ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ دَمَا هُوَ عَلَى الْعَنْبِ بِصَرْبِيْنَ

لینی آپ عظیم کو امور غیب میں ہے جس کی تعلیم دی جاتی ہے آپ این امت کو بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ (اندہ یہ ۲۰)

حقیقت غیب کے لئے دولفظ عموماً بولے جاتے ہیں۔ او تقدیم ۲۔ مشیت تقدیم کے مراد دہ اندازہ یا قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سارے عالمین کی مخلو قات کی حیات کے نشیب و فراز عمیال۔ خوشیال۔ صحت و بہاری۔ بھوک بیاس کامیابیوں اور ناکامیوں کو لکھ دیا ہے۔ یہ سب بچھ لوح محفوظ پر مرقوم ہے۔ اور مشیت سے مراداللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ یہ مرضی لوح محفوظ پر نہیں کھی گئی۔ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے۔ کیا کرے گا۔ کیا نہیں کرے گا۔ یہ وہ داز ہے تھے سے میں میں کارت جا تی ہے۔ کیا کرے گا۔ کیا نہیں جا تا ہے۔ اور جس عم غیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سواکوئی نہیں جا تا ہے اور جس عم غیب کے بارے میں علوم ہے اپنے رسولوں کو آگاہ کر دیا ہے وہ لوح محفوظ وہ کیا مربی مشیت ایزدی ہے۔ اور جس علوم غیب ہیں۔

قرآن پاک کا مطالعہ جن اٹل علم نے نہایت گہری اور محبت نظرے کیا ہے۔ انہیں قدم پرای خبر کی شہادت کی ہے۔ کہ اللہ تعالی نے آنخصور عیافی کے علم غیب کی نفی نہیں فرمائی ہے یہاں چند شہاد تیں ایس بی چیش کی جاتی ہیں۔

سے آیات دوطرح کی میں۔ایک وہ جن سے اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم غیب کا اظہار ہوتا ہے مگر آنحضو یہ اللہ کے علم غیب کی نفی نہیں ہوتی اور دوسری وہ آیات جن سے حضور علیہ کو دیئے گئے علم غیب کاواضح ثبوت ملتاہے۔

مور وَبقرہ کی آیت و سیم اللہ تعالی نے اپنے ذاتی علم کا اظہار اس وقت فر مایاجب اس نے حضرت آدم علیہ اللہ المام کی تخلیق کے لئے فر شتوں ہے بات کی تو فر شتوں نے عرض کیا۔ اے باری تعالی انسان تو خون ریزیاں کرے گا، اور فساد پھیلائے گا، تو اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اس اعتراض پر فرمایا جھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالی نے تخلیق آدم کے بعد انہیں تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر ان اشیاء کو فر شتوں پر چیش کرکے فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ۔ وہ نہ بتا سے۔ گر حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہ نہ بتا سے۔ گر حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔

الله تعالیٰ نے فرمایا۔

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ إِنِّنَى اَعْلَمْ غَيْبَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ واجله مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ نَكْتُمُونَ

فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آ سانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں اور میں جانتا ہوں جو پکھ تم ظاہر کرتے اور جو پکھ تم چھپاتے ہو۔ (البقرہ: ۳۳)

فرشتوں کا ظاہر کرنا ہے تھا کہ انسان خون ریزیاں کرے گااور فساد پھیلائے گااور چھپانا ہے تھا کہ مستحق خلافت تووہ ( فرشتے )خود ہیں۔ان ہے بہتر مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرمائے گا۔

اس آمیہ کریمہ کی روہے اللہ تعالیٰ نے فرشنوں کو پیربات باور کر وائی ہے کہ میں آسانوںاور زمین کی چیچی ہوئی ہر بات اور ہرچیز کو جانتا ہوںاور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم طاہر کرتے تھے اور چیپاتے تھے۔

الله تعالى نے يہاں ني كريم على الله على غيب كى نفى نبين فرماكى بلكه اپن ذاتى

اور کلی علم کااظہار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے۔

يُومْ يَحْمَعُ اللهِ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذًا أَجِيْتُمْ فَالُوا لاَ عِلْمَ لَنَا إِلَّكَ أَنْتَ عَلاَمُ الْغَيُوبِ

جس دن الله جمع فرمائے گار سولوں کو۔ پھر فرمائے گا تہمیں کیا جواب ملاعر ض کریں گے ہمیں پھتے علم نہیں۔ بیشک تو ہی ہے سب غیمہ ن کا جائے والا۔ (المائدہ: ۱۰۹)

لینی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرما کر پوچھے گا کہ انہیں اپنی امتوں کے لوگوں ہے ان جو ابنان میں کیا جو اب ملا۔ یہ جو اب ان رسولوں کے پاس ہو گا کیو نکہ وہ خوب جانے تھے کہ ان لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے۔ اس دن سے انکار کیاہے جو بیٹی آنے والا تھا مگریہ مشکرین کرتے ہوئی تھی کہ جمیں کچھ علم نہیں بیٹی تو بی جو کئی کہ جمیں کچھ علم نہیں بیٹی تو بی سب غیوں کا جائے والا ہے۔

یمال بھی ہمارے نبی کریم علیقی کے علم غیب کی نبی نہیں ایک تواس اعتبارے کہ ان جمع ہونے والے رسولوں میں حضور علیہ السلام شامل نہ ہوں گے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام شامل نہ ہوں گے۔ کیونکہ حضور علیقہ اور آپ علیقہ کی امت ان مکرین کے خلاف حضرات انبیاء کے حق میں گوائی دیں گے اور حضور علیقہ اپنی امت کے گواہ ہوں گے۔

وَجُنْدَابِكَ عَلَى مِكُولُآءِ شَهِيْدًا اوراَّے محبوب(عَلِقَةِ) تَنهمِين ان سب پر شاہدِ بناكر لائيں گے۔ (النہاء: ۱۳)

بات صاف ظاہر ہے جب حضور علیہ اس امر کی گوائی دیں گے کہ ان رسولوں

کی امتوں نے دعوت ایمان کو قبول نہیں کیا تو آپ کا علم کیا (ہم نہیں جانتے) میں شامل نہ ہوں گے۔

اور سور هُ بقره مين فرمايا گيا۔

وَيكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

اوررسول علي تم يرتمهار ع كواه مول كے۔ (القره: ١٣٣)

اندازہ تو کریں یہ گوائی کس بات پر ہوگی۔ اس شخص کے صیح العقیدہ مسلمان ہونے کی گوائی ہوگی۔ عقیدہ تو انسان کا پوشیدہ ہے اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے پھر یہ گوائی صرف آپ علیقہ کے زمانہ حیات کے مسلمانوں کے لئے منیس۔ بلکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لئے بھی ہے۔ یہ آنے والے مسلمانوں کے لئے بھی ہے۔ یہ آنے والے مسلمانوں کے لئے بھی ہے۔ یہ آنے والے سیدہ بیں ان کے اعمال پوشیدہ ہیں ان کے عقائد پوشیدہ ہیں۔ ان کا اضاص اور نفاق پوشیدہ ہے اللہ تعالی اپنے نبی علیقی کے گوائی پر ہمیں جنت ہیں۔ ان کا اضاص اور نفاق پوشیدہ ہے اللہ تعالی اپنے نبی علیقی کے گوائی پر ہمیں جنت ہیں۔ ان کا علی کے گوائی پر ہمیں جنت ہیں۔ اللہ تعالی اپنے نبی علیقی کے گوائی پر ہمیں جنت ہیں۔ ان کا علی ہوں گئے۔

اب میر بات بھی واضح ہے کہ جنت کے وہ درجے جنت والوں کو ان کے مدار ت اعمال کے اعتبارے ملیں گے لہٰذا کہا جاسکتا ہے کہ حضور علیلیفے ایسے لوگوں کے ایمان کے درجوں سے بھی واقف میں۔ یعنی وہ کس سطح کے مسلمان میں۔

سورهٔ ما کده کی آیت ۱۱ امیس یول فرمایا گیا۔

وَإِذْ قَالَ الله لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ انْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّجِذُونِيُ وَامِّىَ الِهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالَ سُبْخُنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْنَهُ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلاَ اعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَمُ الْعُيُوْبِ اور جب الله تعالی فرمائے گااے مریم کے بیٹے عینی کیا تونے
اوگوں سے کہہ دیا تھاکہ جھے اور میری ماں کو دو خدا بنالواللہ کے
سوا! عرض کرے گاپا کی ہے تجھے جھے روا نہیں کہ وہ بات کہوں جو
جھے نہیں پُنیچی ۔ اگر میں نے ایسا کہا جو تو تجھے معلوم ہوگا تو جانتا
ہے جو میرے دل میں ہے۔ اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں
ہے۔ جیک تو بی سب غید ل کا خوب جانے والا ہے۔
و کا آغام میا فی نَفْسیك

اور میں نہیں جانتاجو تیرے علم میں ہے۔

اس سے حضور عَلِیْ کے علم غیب کی نفی نہیں ہوتی۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اظہارائکساری کرتے ہوئے فرمایااور پھراس بات کی تصدیق کی ہے۔ اِنگ اَنْتَ عَلاَمُ الْعُیُونِ

بینک توبی سب غیوں کا خوب جانے والا ہے۔ لینی اللہ تعالٰی کے ذاتی علم غیب کا اقرار کیا ہے۔

ساتویں پارہ کی سور ڈانع م کی آیت ۵۹ میں فرمایا گیاہے۔

وَعِندَه مَفَاتِ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمْهَا اللهُمُو ويَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ
وَالبُّحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَوَهِ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةِ فِي 
طُلُمْتِ الْأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسِ إِلاَّ فِي كِتُبِ مِبِينِ
اوراى كياس مِين غيب كى تخيال - أنبيل وهي جانتا به اورجانتا
ب جو يحمد فَتَكُل اور ترى مِين به اورجو يتاكرتا بودا ب جانتا به اوركوئي دانه نبيل زمين كي اند هريول مِين اورند كوئي تراور خنك جو اليك وشت تمال بين كلهانه جو

لین غیب کے سارے خزانوں کی تخیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔اور ان تنجیوں تک کا علم مجھی اللہ تعالیٰ کوے کہ کہاں رکھی ہوئی ہیں۔

سے آپ کریمہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم غیب پر بڑی محکم دلیل ہے۔ گر سنجی بطوراسم

آلہ کسی کو دی جانے والی چیز بھی ہے اللہ تعالیٰ اِنَّ اللہ علیٰ حُلَ شَنِ قادیْر "ب خَلَ اللہ تعالیٰ برایک چیز پر قادرہے۔" وواگر کسی کو سیسخیاں عطافر مادے تواے کوئی روک نہیں سکتا۔ جے سنجیاں ملیس گی اے غیب کے خزانوں کے دروازے کھو لئے کی اجازت بھی مل عتی ہے دروازہ کھلے گا تو لوح محفوظ وکھائی دے گی۔ جس پر ماکان وَمَ اَیکُونَ مَر قوم ہے۔ اور اس لوح محفوظ پر حضور نبی کریم علی گاہ ہروقت ہے۔ فرمایا گیا۔

و كُلُّ شَيْ اَحْصَيَّنَا أَ فِي إِمَامٍ مَّمِيْن (لِينَ ١٢) مِم ثَهُ مِر چِيز كولوح محفوظ مِن مِحْ كرديا ہے۔ وَمَا مِنْ غَالَبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللَّ فِي كِتُب شُبْنِ زمين و آسان كے سب غيب لوح محفوظ ميں كليم ہوئے ميں۔ (النمل ٤٥)

ان آیات ہے ثابت ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم ماکان وہا یکون یعنی روزازل ہے جو کچھ ہواادر روز آخرت تک جو کچھ ہوگا۔ سب ظاہر وباطن ہر خنگ و تر، صغیر و کبیر تمام غیب و شہادت اور علم خمس کاذر وذر ہو تفصیلاً اپنے قلم قدرت ہے لوٹ محفوظ میں لکھ دیا ہے۔

۔ مسلم شریف میں ایک صدیث کے یو ل الفاظ ہیں۔ فاخبُر نا ہما هُو کَائِنَ إلیٰ يَوْمِ الْفِيلَمَةِ ہم کو حضور علیلیہ نے تمام ال واقعات کی خر دیدی جو قیامت تک

ہونے والے ہیں۔

اب قیامت کب آئ گی جب ان واقعات کی انتها ہو گی۔ اور آپ ﷺ اس انتها ہے۔ جمی واقف میں۔

الله تعالیٰ ارشاد فرما تاہے۔

فَوْلُهُ الْحَقَّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصَّوْرِ عَلِيمُ الْغَيْسِ وَالسُّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْحَبِيْرُ

ای کی (الله تعالیٰ کی) بات کی ہے اور ای کی سلطنت ہے جس د ن صور پھو نکا جائے گاہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ اور وہی ہے حکمت والا خبر وار ۔ (الا نعام: ۵۲)

الله تعالی اپنے عالم الخیب ہونے کا اعلان اس آبہ کریمہ میں فرمارہا ہے۔ کہ اب پیارے حمیب علی فی ارباہ ہے۔ کہ اب پیارے حمیب علی ہے اور کا کا نکات کے ذرحے ذرحے پر اس کی حکومت ہے۔ اور اس دن بھی اس کی حکومت ہوگی جس دن صور پھو نکا جائے گا یعنی قیامت کے دن۔ اے لو گو! اس دن کی کیفیت تم نہیں جس دن صور پھو نکا جائے گا یعنی قیامت کے دن۔ اے لو گو! اس دن کی کیفیت تم نہیں جائے ہوگے۔

° اس آیہ کریمہ ہے بھی آنحضور میلائٹے کے علم غیب کی نفی نہیں ہے بلکہ حضور میلائٹ کی زبان سے اللہ تعالٰی کے عالم الغیب ہونے کااعلان کروایا گیا ہے۔

سورہ تو بہ کی آیت ۵۸ میں بیان ہوا

َالَمْ يَعْلَمُواَ اَنَّ اللهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَحْوَهُمْ وَاَنَّ اللهُ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ

کیا نہیں خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی چیپی ہو کی ابات)اور سرگو ثی کو جانتاہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سب غیو ل کو جاننے والا ہے۔ اس سے قبل منافقین کی بات ہور ہی تھی۔ منافق کے قول و فعل، اور ظاہر و باطن میں تفناد ہو تا ہے۔ اللہ تعالیٰ ای بات کو آ گے بڑھاتے ہوئے فرمار ہاہے کیہ

یہ لوگ جو مجھی بات اپنے دل میں چھپا کر رکھے ہوئے میں یا اپنے کی دوسر سے ساتھی کے ساتھ سرگو ثنی کرتے میں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور میہ کہ اللہ تعالیٰ سب غید ل کا بہت جائے والا ہے۔

اس آبیہ کربیہ ہے بھی اللہ تعالیٰ کے محکم علم غیب کا ظہار ہے اور حضور علیت کے علم غیب کی نفی نہیں ہے۔

پارہ گیارہ کا آغازاس آیت پاک سے ہوتا ہے۔

يُعْتَذِرُوْنَ اِلْيُكُمْ إِذَا رَحَعْتُمْ اللهِمْ قُلْ لاَ تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَلَارُوْا الله عَمَلَكُمْ وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُه نُمَّ تُرَدُّوْنَ الله عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْبَكُمْ بِمَا كُنْتُهُ مِّقَالَاتُهُمَّ وَنَائِبَكُمْ بِمَا كُنْتُهُ مِّقَالِهُ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْبَكُمْ بِمَا كُنْتُهُ مَعْتُونًا فَيُسْتَكُمْ بِمَا كُنْتُهُ مِقَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْبَكُمْ بِمَا كُنْتُهُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْبَكُمْ بِمَا

(الله تعالی آن پیارے حبیب علیق ہے فرماتا ہے) کہ یہ لوگ

اب آپ ہے بہانہ بنائیں گے۔ جب آپ علیق ان کی طرف
لوٹ کر جائیں گے۔ تو (اے بیارے حبیب علیق ) آپ ان ہے
فرمانا۔ بہانے نہ بناؤ۔ ہم ہر گز تمہارالیقین نہیں کریں گے۔ الله
تعالی نے تمہاری خبریں ہمیں دے دی ہیں۔ اور اب الله اور
رسول تمہارے کام دیکھیں گے۔ پھر تم اس کی طرف بلٹ کر جاؤ
گے جو چھے ہوئے اور ظاہر کو جانتا ہے۔ وہ تمہیں جنادے گا جو کھی

اس آبي كريمه كالية خضه وسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ يَعَى اوراب الله اوررسول

تمہارے کام دیکھیں گے۔زیادہ توجہ طلب ہے۔

مطلب میہ کہ بیدادگ اب جو کام بھی کریں گے۔خواہ پوشیدہ خواہ فلا ہر سر گوشیاں ، جو ل یادلوں میں بننے والے منصوبے۔وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی آئکھوں سے او جھل نہیں ،ول گے۔اس طرح جو غیب اللہ تعالیٰ پر واضح ہے وہی اس کے حبیب عیالت پر فلا ہر ہے۔

مزید بر آں ان کے کام دیکھنے کی مدت کا تعین نہیں ہے۔ جب تک ایسے اوگ زندہ رہیں گے۔ یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب عظیمنے ان کے حالات و واقعات ہے بے خبر نہیں ہوں گے۔

سوره نوبه کی آیت نمبر ۱۰۵ میں یوں فرمایا گیا۔

وَقُلِ اعْمَلُوا مُسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ والْمَوْمِنُونَ وَسُتَرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالسَّهَادَةِ فَيُنبُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

ادر میرے بیارے حبیب علیقہ آپ فرمادیں کہ کام کرو۔ اب تہمارے کام دیکھے گالقہ تعالی ادر اس کار سول (نبی کریم علیق) اور مسلمان۔ ادر جلدی اس کی طرف بلٹو گے جوچھپا ادر کھلاسب جانتاہے تو ہو کام تنہیں جادے گا۔

اس آبیہ کریمہ کانزول غزوہ تہوک کے موقعہ پر ہوا۔ جب کچھ لوگ اس غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تقے۔ یہ لوگ تین طرح کے تقے۔ ا۔ منافقین جو نفاق کے خوگر تھے۔

ا کہنا ین ہولھاں نے موسر سے۔ ۲۔ دوسر سے دہ لوگ جنہوں نے اپنے قصور کااعتراف جلدی کر لیاادر جلد ہی توبہ بھی کرلی۔ سے اور تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے تو قف کیااور جلدی تو بھی نہ کی۔ یہ آیت ای تیسرے گروہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

الله تعالی نے اپنے حبیب عظیم نے فرمایا نہیں کہہ دیں کہ تمہیں موقعہ دیا جاتا ہے۔ تم کام کرو۔ اب تمہارے کام الله تعالی بھی دیکھے گار سول بھی دیکھے گا۔ اور عام مسلمان بھی دیکھیں گے۔ پھر تم اس الله تعالی کے پاس جاؤگے جو ہر چھپے اور ہر ظاہر کو عائم ہے۔

سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تو پہلے بھی تمام انسانوں کے کام پوشیدہ نہیں۔ وہ ہر وقت ہر چھے اور ظاہر کام کو دکھے رہاہے۔ اب یہاں اس کام میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کر یم عقیصے اور عام مسلمانوں (صحابہ کرام) کو بھی شامل فرمارہاہے۔ اب جن پوشیدہ اور ظاہر کام کو اللہ تعالیٰ دیکھے گااہے اس کا صبیب عقیصے اور مسلمانوں کی جماعت بھی دیکھے گی۔ یعنی ان کی آئھوں پرے غیب کے پردے اٹھ جائیں گے۔

یہ آیت ہماری رہنمائی اس جانب بھی کرتی ہے کہ چونکہ یہ تھم قرآن پاک میں اب بھی قائم ہے لہٰذ اﷲ کے پیارے حبیب اور اولیاء اللہ سے یہ قوت چھین نہیں کی گئی۔ بلکہ ہر آنے والے زمانہ کے اولیاء ایسی بصارت اور بھیرت کی قوت سے متصف رمیں گے۔ نبی اللہ علی ہے اسلام غیب کے زیادہ مستحق ہیں۔

سور و يونس مين فرمايا گيا۔

وَيَقُولُونَ لَولَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اَيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْثُ لِلَّهِ غَانْتَظِرُوَآ اِنِّیْ مَعَکُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِیْنَ

اور کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف ہے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ آپ عظیمہ فرمائیں غیب تواللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ ابرات ویکھو۔ میں بھی تنہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔ (یونس: ۲۰) ابل باطل کامیہ طریقہ ہے کہ جبان کے خلاف بربان قطعی قائم ہوتی ہے تو وہ جواب سے عاجز ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ چواب سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ تواس بربان کاذکر اس طرح چیوڑ دیتے ہیں جیسے کہ وہ چیش ہی نہیں ہو گا۔ داریہ کہاکرتے ہیں کہ دلیل لاؤ۔ تاکہ شنے والے اس مغالطہ میں پڑ جائیں کہ ان کے مقابل اب تک کوئی دلیل ہی قائم نہیں کی گئی۔

اس طرح کفارنے حضور علیہ کے معجودات بالخصوص قر آن کریم جو معظیمہ ہے اس کی طرف ہے آئی کیوں نہیں ہے اس کی طرف ہے آئی کیوں نہیں اترتی۔ گویاکہ معجزات انہوں نے دیکھے ہی نہیں اور قر آن پاک کووہ نشانی شار ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ ہے نہایا کہ آپ فرنا دیجے کہ غیب تواللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ ابراست دیکھویں بھی تمہارے ساتھ راود کھے رہا ہوں۔
تعالیٰ کے لئے ہے۔ ابراست دیکھویں بھی تمہارے ساتھ راود کھے رہا ہوں۔

تقریر کا جواب میہ ہے کہ ولالت قاہرہ اس پر قائم ہے۔ کہ سید عالم علیہ پر قرآن کا ظاہر ہونا ہی عظیم مجرہ ہے۔ کیونکہ حضور علیہ ان میں پیدا ہوتے ان کے در میان پلے بڑھے۔ حضور علیہ کا بحین اور عہد شاب ان کی آتھوں کے سامنے گزرا۔ وہ خوب جانتے تھے کہ آپ علیہ نے کس کتاب کانہ مطالعہ کیانہ کس استاد کی شاگر دی گی۔ یکبارگی قرآن کر یم آپ علیہ پر ظاہر ہوا اور ایسی ہے مشل اعلیٰ ترین شاکر ایسی شان کے ساتھ زول بغیرہ تی کے مکن ہیں۔

سید قر آن کریم کے مجزہ قاہرہ ہونے کی برہان ہے۔جب ایسی قوی برہان قائم ہے
تو اثبات جُوت کے لئے کسی دوسر می نشانی کا طلب کرنا قطعی غیر ضرور کی ہے۔ ایسی
حالت بیس اس نشانی کانازل کر نااللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے چاہے کرے چاہے نہ کرے،
تو یہ اور غیب ہوا۔ اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے یانہ فرمائے۔ نبوت ثابت ہو
چکی اور ربمالت کا ثبوت قاہرہ مجزات کے ساتھ کمال کو پہنچ چکا۔

ایک بار کفار مکہ نے آپ عظیم سے روح کے بارے میں سوال کیا کہ روح کیا

ہے؟ اللہ تعالی نے اپنے حبیب عمر معلیہ نے فرمایا۔ میرے بیارے حبیب علیہ یہ لوگ جو آپ علیہ نے اللہ کے اور کے بارے میں سوال کرتے میں انہیں فرماد و بحثے کہ و رَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّنَى وَمَا اُوْنِيْنَمْ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْنِيْنَمْ مِنْ اَمْرِ رَبِّنِي وَمَا اُوْنِيْنَمْ مِنْ اَمْرِ رَبِّنِي وَمَا اَوْنِيْنَمْ

یعنی اے میرے بیارے حبیب عظیمی اید لوگ آپ ہے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں فرماد یجئے کہ روح میرے رب کے امرے ہے۔اور (مزید فرمائیں کہ) تمہیں علم کا مہمت تھوڑا دھ۔ دیا گیاہے۔ (بی اسرائیل، ۸۵)

عرب کے جن لوگوں کواپنے علم پر ناز قعا۔جو غیر عرب کو خاطر میں نہ لاتے تھے بلکہ انہیں گو نگا(عجمی) کہتے تھے۔انہیں اللہ تعالیٰ اپنے عبیب علیاتی کی زبان مبارک ہے کہلوار ہاہے کہ تنہیں بہت تھوڑاعلم دیا گیاہے۔

عجیب بات ہے جن لوگوں نے اپ سواد وسر ول کو گو ڈگا کہاان کے پاس تو بہت تھوڑا علم ہے اور جو گو کئے ہیں وہ آنخصور علیقی کے علم سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں انہیں سوچنا چاہئے کہ وہ اپنے کس علم کے پیانے سے یہ بات جانتے ہیں کہ حضور علیقی علم علم غیب سے نا آشنا ہیں یا نہیں علم غیب نہیں دیا گیا ہے۔

#### سوره كهف مين فرمايا كيا-

قُلِ اللهُ اَعَلَمُ مِنَا لَبِثُواْ لَهُ غَبُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ اب پیارے حبیب عظی فراد بجے کہ الله تعالی خوب جانتا ہے وہ جتنا تھمرے ای کے لئے میں آسانوں اور زمین کے سب غیب۔ (کہنے: ۲۲)

اس آیت کاشان رول ہے کہ جب الله تعالی نے اصحاب کہف کاؤ کر فرمایا کہ وہ

اپنے غارییں نواوپر تمین سوسال تھہرے۔ تو نجران کے عیسائیوں نے آنحضور علیہ استحدال کیا تھا کہ تمین سوسال تو ٹھیک ہیں مگر نو کی زیادتی کیسی ؟ تواس کے جواب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کہ اے میرے بیارے حبیب علیہ ان او گول ہے فرما دیں اس کے بارے بیں میر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کہ وہ جس قدر تھہرے ہیں۔
دیں اس کے بارے بیں میر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کہ وہ جس قدر تھہرے ہیں۔

الله تعالی نے اپنے نبی عظیمی کو ان (نج انی عیسائیوں) کی فضول فتم کی بحث ہے الگ کرنے کے لئے فرمایا کہ اے حبیب عظیمی انہیں فرمادیں آسانوں اور زمین کے غیب الله تعالی خوب جانتا ہے۔ اور اس کے پاس اس بات کا علم ہے کہ وہ کس قدر غار میں تھیرے ہیں۔

لعنی اس مقام پر بھی سور علیہ کے علم غیب کی نفی نہیں فرمائی۔ سورہ سباء میں فرمایا گیا۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ لاَ تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبَّى لَنَا تِيَنْكُمْ, عليم الْغَيْب لاَ يَغْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّلَمُوتِ وَلاَ فِى الْنَارْضِ وَ لاَّ اَصْغَرُ مِنْ ذَالِكَ وَلاَّ اَكْبَرُ إِلاَّ فِن كِتْبِ مُبِيْنِ

ادر کافر بولے ہم پر قیامت نہ آئے گی۔ آپ عظیمی فرمائیں کیوں نہیں آئے گی۔ میرے رب کی قتم بیشک تم پر آئے گی۔ وہ غیب جانے والا ہے اس سے غائب نہیں ذرہ بھر کوئی چیز آ مانوں اور زمین میں اور نہ اس سے حمد ٹی اور نہ بڑی گر ایک صاف بتانے زمین میں اور نہ اس سے حمد ٹی اور نہ بڑی گر ایک صاف بتانے

والى كتاب ميس ب-(ساء: ۳۰)

اس آیت ہے بھی حضور ﷺ کے علم غیب کی نفی نہیں ہوتی۔ بلکہ کفار پر اللہ لقال کے ذاتی علم غیب کو باور کروانا ہے۔ جو یہ گمان کرتے سے کہ قیامت نہیں آئے گا۔ حضور ﷺ کی اس قتم اٹھا کر قیامت کی خبر دینے میں حضور ﷺ کے علم غیب کا شوت ماتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے اس غیب کی مزید وضاحت آپ فرمارہ ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کو آسانوں اور زمین کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم ہے اس کے لئے کوئی چیز بھی غیب میں نہیں ہے۔

علاوہ ازیں ہر قتم کے اخبار الغیب اللہ تعالیٰ نے قر آن تھیم میں بیان فرمادیے ہیں اور یہ قر آن تھیم میں بیان فرمادی ہیں اور یہ قر آن ہمارے آ قاو مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر نازل فرمایا گیا ہے۔ اب کیا کوئی مختص یہ کہہ سکتا ہے کہ قر آن کر یم کے علوم واسر ار اور ر موزے آ تخصور عیا ہے۔ اس میں ؟ جب آپ جانتے ہیں توان غیوب کو بھی آپ ﷺ جانتے ہیں جن کاذکر قر آن یاک میں کیا گیا ہے۔

سور ہ فاطر میں فرمایا جارہاہے۔

رَبَّنَاٞ اَحْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ اَرْلَمْ نُعَمِّرْ كُمْ مَّايَتَذكَرُ فِيْهِ مَنْ تَذكَّرَ وَخَاءَكُمُ النَّذِيْرُ فَذَقُوا فَمَا لِلظِّلْمِيْنَ مِنْ يَّصِيْرِ إِنَّ الله غَيْبِ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُوْرِ

اے رب ہمارے ہمیں نکال کہ ہم انچھا کام کریں اس کے خلاف جو پہلے کرتے تھے اور کیا ہم نے تہمیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھ لیتا جے سمجھنا ہو تا۔ اور ڈر -نانے والا تمہارے پاس تشریف لایا تھا تو اب چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں میٹیک اللہ تعالیٰ جانے والائے آسانول اور زمین کی ہر جیسی بات کا بیٹک ولول کی بات جاشاو ہی ہے۔ (فاطر: ۳۸،۳۷)

سیہ آبیہ کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب منکرین کو دوزخ میں پھینکا جائے گا تو وہ لکار کر کہیں گے کہ اے رب ہمارے ہمیں نکال اب ہم اچھا کام کریں گے۔ اور اس کام کے خلاف کریں گے جو ہم پہلے کرتے تھے۔ یعنی تیری اطاعت اور فرمانبر داری کریں گے۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تہمیں تو ہیں نے ایک عمر دی تھی۔ اتنی کمی عمر تھی کہ جس میں اچھائی برائی کوخوب سمجھا جاسکتا تھا گرتم نہیں سمجھے۔ جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے۔ تم نے اپنی جانو ل پر فظم کیا ہے۔ اب اس فظم کا مزاج کھو۔ اب تمہار کی دو کوئی نہیں کرے گا۔ تمہیں شاکد اس بات کا علم نہیں تھا اور نہیں ہے کہ اللہ توز مین و آسان کی ہر چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے تمہارے دلوں کی باتوں اور نیتوں کو بھی خوب جانتا ہے تمہارے دلوں کی باتوں اور نیتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔

اس آیہ کریمہ سے نبی پاک عظیمی کے علم غیب کی نفی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالی کے ذاتی علم غیب کی تفی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالی کے ذاتی علم غیب کی تصدیق ہوتی ہے۔ کیونکہ متکرین دوزخ کی آگ کے ڈر سے دوبارہ زندگی مانگ رہے تھے اور وعدہ کر رہے تھے کہ اب ہم نیک کام کریں گے تیری تابعدادی کریں گے۔ تیرے رسول کی اطاعت کریں گے۔

الله تعالی جو نکدان کے دلول ہے خوب واقف ہے۔اس واقف ہونے کی اطلاح انہیں وی جارہی ہونے کی اطلاح انہیں وی جارہی ہے۔ کہ تم جس عذاب نارہے اب ڈررہے ہواس ہے ڈرانے والا میرا حسیب مکرم علیق تم تبارے پاس تشریف لایا تھا۔ تم نے اس کی بات نہیں مانی۔ تم نے اس کی باتوں پر یعین نہیں کیا حالا نکہ وہ بالکل تجی بات کہنا تھا۔ یعنی نبی مکرم علیق نے تم مہمیں اس بات ہے ڈرایا جو تم نہ جانتے تھ مگر وہ (بی کریم علیق ) تو خوب جانے تھ

اس لئے ایک لمبی عمر تک وہ تہمیں ڈراڈراکر آگاہ کرتے رہے۔

ایک بار توم بن اسد کے لوگوں نے آخضور عظیہ سے کہا کہ ہم اوگ اپنے اہل و عیال سیت ایمان لائے اور آپ علیہ عیال سیت ایمان لائے اور آپ علیہ کے خلاف قال کرنے کے لئے تلوار نہیں اٹھائی حالا نکہ فلال فلال قبیلے کے لوگوں نے آپ سے قال کیا ہے۔ گویا کہ ان اوگوں نے آپ پر برداحسان جتایا اللہ تعالیٰ کو ان اوگوں کا بیداحسان جتانا اپند نہیں آیا۔ اور سورہ حجرات میں ان آیات کا فرول فرمایا۔

يَمنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَ تَمنُّوا عَلَى إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللهُ يَمنُونَ عَلَيْكِ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللهُ يَعْلَمُ عَيْب السَّمَوْتِ وَاللَّهِ مَا اللهِ يَعْلَمُ عَيْب السَّمَوْتِ وَاللَّهِ مَا اللهِ يَعْلَمُ عَيْب السَّمَوْتِ وَاللَّه بَصِيْرٌ بِمَا نَعْمَلُونَ اللهِ يَعْلَمُ عَيْب السَّمَوْتِ وَاللَّه بَصِيرٌ بِمَا نَعْمَلُونَ الله يَعْلَمُ عَيْب السَّمَوْل عَيْلَةً وَهُ آپ پر احمان جماع عَيْلَةً وَهُ آپ پر احمان جماع المحال جماع ملائل بو عَيْب الله تعالى محمل الله على الله تعالى محمل الله تعالى عمل الله تعالى عمل الله تعالى عمل الله تعالى عنها ورائلله تعالى تمهارك كام دكورائله تعالى تمهارك كام دكورائله عنها ورائله عنها ورائله تعالى تمهارك كام دكورائله عنها ورائله ورا

اس آپ کریمہ ہے بھی آنحضور ﷺ کے علم غیب کی نفی نہیں ہوتی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کی زبان ہے ان مسلمانوں کوجوا بمان لانے کا حسان جتارہے شے اپنے ذاتی علم غیب کوباور کروار ہاہے۔

حضور عليلة كاعلم غيب قرآني آيات كي روشني ميں۔

الله تعالی فرما تا ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعِكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَحْتَبِي مِنْ

رُسُلِم مَنْ يَشَاءُ

اور الله تعالى كى شان بيه نهيس كه ال (عام) او كوا تهميس غيب كا علم ديد، بال الله تعالى چن ليتا به اين رسواو ل ميس سے جي حيا ب (آل عمران: ١٤٥)

اس آبیہ کریمہ میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کے اس دعویٰی کی تردید کر دی جو بیہ کہیں کہ دہ علوم غیب ہے آگاہ ہیں۔اور ان لوگوں کو بھی بتادیا چور سولوں تک کے علم غیب سے مطلع ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ بلکہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالی ایپ رسولوں میں سے ان کا انتخاب کر لیتا ہے جنہیں اس نے علوم غیب سے تعلق رکھنے والی باتوں سے آگاہ فرمانا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسے رسولوں میں ہمارے آتاہ مولا علی ایسے مولوں میں ہمارے آتاہ مولا علی ایسے مولوں میں ہمارے آتاہ مولا علی ایسے میں۔

اور پھراس بات کی تائید میں سور ہُ النساء میں فرمایا۔

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

اور آپ کو (اے بیارے حبیب عصف ) ہم نے وہ کچھ سکھا دیا جو

آپ نہیں جائے تھے۔ (النہاء: ١١٣)

جس چیز کے بارے میں کوئی نہیں جانتااس کا تعلق یقیناً علم غیب ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب عظیمی سے فرمار ہاہے۔

کہ اے میرے بیارے حبیب علیقہ اہم نے آپ کو دہ دہ کچھ سکھا دیا ہے دہ دہ کچھ بنا دیا ہے۔ اور ان ان باتوں کی مقیقتوں ہے آگاہ کر دیا ہے جنہیں آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔

ہم کتے میں یہ بات واضح ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکر م علیفیہ کے لئے جن باتوں کی حقیقتوں سے پر دے اٹھائے میں ادر انہیں بے نقاب کر دیاہے وہ بے شک ساری دنیا کے لئے غیب ہوں گر حضور عظیقہ کے لئے غیب نہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی محرم عظیقہ کو وہ کتاب دی جس کے بارے میں اس نے فرمایا۔

> مًا فَرَّطْنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْءٍ جم نے اس كتاب ش كچه الفائد ركھا۔ (الانعام: ٣٨)

یعیٰ اے میرے بیارے حبیب علیہ اللہ اید وہ کتاب ہے جس میں ماکان و ما بکون کا بیان ہے۔

ور حقیقت الله تعالی اس آیت کی روے اپنے حبیب علی کے کو بہت زیادہ مطمئن کر رہے اس میں وہ سب بھی کے کے فرمارہا ہے کہ جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے۔ اس میں وہ سب بھی موجود ہے جن کے بارے میں آپ کے زمانہ نبوت یعنی قیامت تک کے لوگ آپ ہے امتخانا سوال کریں گے۔ آپ کتاب کو خوب جانتے ہیں وہ جو بھی سوال کریں گے اس کاجواب اس میں موجود ہے اور آپ کو جواب ویے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اور سور وَ یونس کی ہے آیت ای بات کی مزید تصدیق کرتی ہے کہ

و تَفْصِيْلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَّبً الْعَلَمِيْنَ اورلوح ميں جو يچھ لکھا ہے اس ميں اس کی سب تفصيل ہے۔اس ميں يچھ شک نہيں ہے پرورد گار عالم کی طرف ہے۔ (يونس: ٣٤)

یعنی اس کتاب میں توان سب چیزوں کی تفصیل ہے جواوی محفوظ میں لکھی ہو کی میں۔اس میں کسی فتم کاشک نہیں ہے کیونکہ سے عالمین کے رب کی طرف ہے ہے۔ لوح محفوظ میں کیا ہے؟ قیامت تک کے آنے والے حالات و واقعات کی ایک ایک بات ککھی ہو کی ہے اور اللہ تعالی فرمار ہاہے کہ اس قر آن پاک میں ان با تول کی بھی تفصیل ہے بعنی اگر لوح محفوظ میں ان باتوں کو اجمال کے ساتھ لکھا گیا ہے تو قر آن پاک میں انہیں باتوں کی تفصیل ہے۔اب جس کے پاس او ٹ محفوظ کے اسر ارور موز کی تفصیل آجائے اس کے علم غیب میں کیسے شک کیاجا سکتے ؟

اور پھراس تغصیل پرے بھی پروے اٹھ تے ہوئے فرمایا۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَاناً لَّكُلِّ شَيْءٍ

لینی اور ہم نے آپ پروہ قر آن اتاراجس میں ہر چیز کا بیان براہی روشن ہے۔(الحل: ۸۹)

اند حیرا بھی چیزوں کو غیب کی ونیا میں لے جاتا ہے اور روشنی انہیں غیب سے نکال دیتی ہے۔ نکال دیتی ہے۔اللہ فرمارہاہے کہ قر آن کی توہر بات ہی بڑی روشن اور واضح ہے۔ سور قالحد مید میں فزمایا گیا۔

> هُوَ الَّذِيْ يُغَرِّلُ عَلَى عَبْدِهِ الْيَــرِ بَيِّلَــتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمْــةِ إِلَى النَّوْر

> وی ہے کہ اپنے بندہ پر روش آیتی اتار تا ہے۔ تاکہ تمہیں اندھروں سے اجالے کی طرف لے جاتے ہیں۔(الحدید: ۹)

اور پھر اس بات كااعاده سورة الطلاق ميس كيا كيا\_ يعني

رَسُوْلاً يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ أَلِيتِ اللهِ مُتَيِّلْتِ لِيُحْرِحَ الَّذِيْنَ امْنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النَّوْر

دور سول کہ تم پرالقد تعالی کی روشن آیتیں پڑھتاہے۔ تا کہ انہیں جوائیون لائے اور اچھے کام کئے اندھیروں سے اجالے کی طرف

الطاق: ١١)

غور کریں تو بیاب ہم آسانی ہے اخذ کر کتے ہیں کہ اند تیرے میں ہرا یک چز

غیب میں ہے۔ ہر ایک چیز پر غیب کے پروے پڑے ہوئے ہیں۔ مگر رو ثنی میں ہر ایک چیز ظاہر ہو جائے گی یعنی ان پرے غیب کے پر دے اٹھ جائیں گے۔

ان آیات میں یک بات واضح کی گئی ہے کہ یہ نبی (حضرت محمد عظیقیہ) تو تم کو اند چیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتے میں۔ لینی تم پر غیب کی چیزیں واضح کر دیے ہیں۔ اور تم وہ چیزیں ویکھنے لگتے ہو جو اس سے پہلے ند دیکھ سے تھے۔ پھر کیو کر کوئی بات حضور علیقی کے لئے غیب میں رہ سکتی ہے۔

اور جس وقت آیت اُسٹ کو لو علی نازل ہوئی آو کفار مکہ نے کہا۔ یہ رحمٰن کون ہے؟ ہم نہیں جانے۔ اس پر اللہ تعالی نے سورة الرحمٰن نازل فرمائی کہ الرَّحمٰن عَلَم الْفَرْانُ لِین رحمٰن وہ ہے جس نے اسپنہارے محبوب عَلَیا کہ وہ آن مجید سکھایا۔
اب یہ بات زیادہ وہ ضح ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک جس کے اسرار ور موز کو مکسل طور پر سمجھ لینے کادعو کی آئ تک کوئی نہیں کر سکا۔ اے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کریم عَلیہ کو سکھا دیا ہے۔ اب اندازہ کریں استاد جب اپنے شاگردوں کو سبق پڑھاتا کہ جو تو تو سبق کے ایک ایک بہاو کو بے نقاب کرتا چا جاتا ہے تو بھریقینا کہا جائے گاکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب عیائے کو قرآن پاک سکھانے میں ہر آیت کے تمام نکات وضاحت کے ساتھ سمجھائے ہیں۔

عْلِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهُ اَحَدًا اِلاَّ مَنِ ارْتَصٰى مِنْ رَّسُونُ

غیب کا جانے والا تو اپناغیب کی پر ظاہر نہیں کر تا سوائے اپنے پیندیدہ رسولوں کے۔(الجن: ۲۷\_۲۲)

اس آیت سے کتناواضح طور پر ثبوت ال رہاہے۔ یعنی غیب کوجو جانتاہے وہ کسی اور کواس پر مسلط نہیں کر تا۔ سوائے اپنے پہندیدہ رسولوں کے۔ یعنی جواس کے پہندیدہ ر سول بین اخبین این غیم ملط کر ویتا ہے۔ اور سور و تکویر بین مزید وضاحت فرمادی۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْفَيْسِ بِصَنَيْنِ

کہ اس کے بی یعنی (محمد رسول اللہ عظیقیہ) غیب کی ہاتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ (الکویر: ۲۴)

مطلب میر کہ غیب جانتے بھی ہیں اور غیب کی باتیں بتانے میں بخل ہے کام بھی نہیں لیتے۔

حضور عليه كاعلم غيب احاديث كي روشني ميس

حضور ﷺ کے زمانہ اقد س میں سوری کو گر بمن لگ گیا۔ آپ ﷺ نے نماز کسوف کا اہتمام فرمایا۔ سحابہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ جس میں بیربات بھی فرمائی گئی۔

یاامة محمد والله لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلِمْتُ فضحكتم قَلِيلا ولَلكِيتم كنبراً ( تَحَجَارى إبالعدقد في الكوف وتغير مورة الده) ال كروه مجمد عَلِيلة إضارى فتم الرتم وه جائع جويس جانا بول تو بنتے كم اور روت زياده

واضح فرمایا جارہا ہے کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم سے پوشیدہ ہے۔ لینی تمہارے کے غیب ہے۔ فرمایا میر سے لئے اللہ تعالی نے زمین کو لیپ دیا اس میں نے اس کے مشارق ومفارب کو دکیجہ لیا۔ اور قریب ہے کہ میری امت کی سلطنت ان تمام مقامات تک پہنچ اور ججھے دو فزانے سرخ وسفید و یے گئے۔ (سمجھ سلم کتاب الفتن) اور آئے بیا۔ اور قرمایا۔ اور آئے بیا۔ اور قرمایا۔

هُلُ نَرُونَ وَبِلْتِی هُهُنَا فَوَالله ما یُحمی علی عنی عَنی عَنیٰوعُکُم وَلاَ وَرَآءَ طَهِرِی وَلاَ عَلَم عَنی عَنیْوعُکُم اِنِی لَارَاکُم مِن وَرَآءَ طَهرِی (سیج بَناری بابعظة امامالناس) مَردیکیتے ہوکہ میرارخ او هربے لیکن خدا کی فتم جھ سے نمازیس نہ تمہارا دکوع پوشیدہ رہتا ہے۔ میں تم کواپی پیٹھے ہے وکھتا ہوں۔

یہ بات سب جانت ہیں کہ رکوع کا تعلق انسان کی بدنی حرکات ہے ہاور خشوع کا تعلق انسان کی بدنی حرکات ہے ہاور خشوع کا تعلق دل ہے ہے۔ دل پردے میں ہے۔ دکھائی نہیں دیتا ہے علاوہ از میں دل جس عاجزی اور فروتی کو جنم دیتا ہے وہ مزید غیب کے پردول میں ہے۔ حضور علیہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا خشوع اور رکوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ کی ظاہری آئے تکھیں قبلہ مرخ ہیں گر چیھے کے کتنے نمازیوں کے دلوں میں آپ علیہ جھائے رہے ہیں۔ اور یہات آپ یہ واضح ہورہی ہے کہ کون کس خیال میں نمازیڑھ رہاہے۔

اورایک دوسر گار دایت میں یول فرمایا۔

انی لاراکم من ورائی کما اراکم( سیخ بناری با عشام اناس) میں جس طرح تم کود کیر رہا ہوں ای طرح میں تم کو چیھیے سے بھی و کیر رہا ہوں۔

صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ عَلَیْ نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد تقریر شروع کی اور ظہر تک تقریر فرماتے رہے۔ چر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی فارغ ہوئے تو چر تقریر شروع کردی حق کہ عصر کا وقت ہوگیا۔

اس مج سے شام تک کے طویل خطبہ میں حضور عظیمہ نے لوگوں کو ابتدائے آفریش سے اب تک جو کچھ ہوچکا ہے وہ سب کچھ بنادیااور اب سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی سب کچھ بتادیا۔ یعنی واقعات پیدائش عالم، علامات قیامت، فتن اور حشر ونشرسب پچھ سمجھادیا۔

حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ عظیفہ نے فرمایا۔

رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ فِئَ أَحْسَنَ صُوْرَةٍ قَالَ فِيْمَ يَخْتُصِمُ الْمَلاَءُ الْاَعْلَى قُلْتُ اَنْتَ اَعْلَمُ قَالَ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيَّى فَوَجَدُاتٌ بَرْدَهَا بَيْنُ ثَدَيَّ فَعَلَمْتُ مُا فِي السُّمْوٰتِ وَمَا فِي الْمَارْضِ وَتَلاَّوَ كَذَالِكَ نُرِئُ الْبُرهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوفِنِيْنَ (مَثَلُوة) میں نے اپنے رب عزوجل کواحسن صورت میں دیکھا۔ رب نے فرمایا (اے محمد عظیمی کا ملائکہ مقربین کس بات میں جھگڑا کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا مولا! تو بی خوب جانا ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا، پھر میرے رب نے اپنی رحمت کاباتھ میرے دونوں شانوں کے در میان رکھ دیا۔ میں نے اس کے وصول فیض کی سر دی این دونوں جھا تول کے در میان یائی۔ پس مجھے ان تمام چيزول کاعلم جو گياجو که آسانو لاورزمين مين تھيں۔ پھر تلاوت فرمائی و كذلك نوى الخ

حفرت شاه محمد عبدالحق محدث دبلوی رحمته الله علیه اشعة اللمعات میں ایک حدیث یول نقل کرتے ہیں۔

> فَعِلَمْتُ مَا فِي السَّلُولِ ۚ وَالْارْضِ حضور عَبِلِللَّهِ نِهِ فَرِمايالِيل طِائلِيل عَالِيلِ عَنِيلِ

حفزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کی روایت ہے ایک حدیث بخاری شریف میں یول نقل کی گئی ہے۔

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مُقَامًا فَاحْبَرَنا عَنْ بَدَءِ الْحَلْمِ حَفِظَ حَتْمَ فَا مَنْ اللهِ عَفِلَا اللهِ عَنْفِي مَنَازِلَهُمْ وَاهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَالِكَ مَنْ حَفِظَ وَنَسِيمُ مَنْ نَسِيمُ (بغارى شريف) حضور عَلِكَ في بم مِن قيام فر المااور مُلُوقات كى ابتدا ہے كر جنديوں كے جنت ميں داخل ہونے اور دوزنيوں كے دوزن ميں داخل ہونے اور دوزنيوں كے دوزن ميں داخل ہونے اور محاجس نے يور كھا۔ اور محادوب محمد عماديا۔

حضرت عمرو بن اخطب انصارى رضى الله عندى روايت ب -فَاخْبُرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلُمْنَا أَحْفَظْنَا (ملم

ہمیں حضور ﷺ نے ہر اس چیز کی خبر دیدی جو ہو چکی اور جو قیامت تک ہونے والی تھی۔ ہم میں زیادہ علم اے ہے جے زیادہ یادرہا۔

یہاں ہمیں ایک حدیث قدی کی روشن میں بات کرنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میر ابندہ ہمیشہ نوا فل پڑھنے کے ساتھ میرے قریب ہو تار ہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اے اپنا محبوب بنالیتا ہوں، جب میں اے اپنا محبوب بنالیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس ہے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آگھ بن جاتا ہوں جس ہے وہ ویکھتا ہے اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے ہاؤتی بن جاتا ہے جس ہے وہ چاتا ہے۔ الله تعالیٰ کامیہ وعدہ پر بندے کے ساتھ ہے۔ ہر نی اور غیر نی اس تھم میں شامل ہے۔ نبیوں کا مقام سب بندوں ہے اور خضور عظیم قومر ورانبیاء ہیں۔
اب اگر کسی شخص سے سوال کیا جائے کہ کیا حضور عظیمہ ساری ساری رات نوافل پر شخے تھی اینبیں؟ توجواب یقیبتا ہاں میں آئے گا۔ تو پھر الله تعالیٰ کے اپنے فربان کے مطابق آپ کو الله تعالیٰ ہے قرب بھی ہو گیا۔ تو لازم ہے کہ حضور عظیمہ میں بیات پیدا ہوگئی کہ آپ کے کان سنے کے لئے الله تعالیٰ کے کان بن گئے۔ آپ کی آئکہ دیکھنے کے لئے الله تعالیٰ کے کان بن گئے۔ آپ کی آئکہ دیکھنے میں اور مناز کیا کہ حضور عظیمہ کے کان دور و نزدیک کی بات سننے کے لئے الله تعالیٰ کی آئکہ ہے و کھتے ہیں تو کہنا پڑے گا کہ حضور عظیمہ کے کان دور و نزدیک کی بات سننے کے لئے عاجز نہیں ہیں اور نہ بی آپ کی آئکہ ہزاروں لاکھوں پردوں ہیں بات سننے کے لئے عاجز نہیں ہیں اور نہ بی آپ کی آئکہ ہزاروں لاکھوں پردوں ہیں بات سننے کے لئے عاجز نہیں ہیں اور نہ بی آپ کی آئکہ ہزاروں لاکھوں پردوں ہیں بات سننے کے لئے عاجز نہیں ہیں اور نہ بی آپ کی آئکہ ہزاروں لاکھوں پردوں ہیں بات سننے کے لئے عاجز نہیں عاجز ہے۔

اگر کان اور آنکھ کو عاجز کہو گے تواللہ تعالیٰ کا وہ دعدہ پورانہ ہو سکے گا جواس نے اپنے بندے کے ساتھ فرمایا ہے۔

۔ حضور ﷺ کے کان اور آئکھ میں لطافت ہی لطافت ہے، کثافت کا شائبہ تک نہیں ہے۔

ید ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ جب حفرت جرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام آپ علیہ کی خدمت الدین میں حاضر ہوتے ہیں تو قریب بیٹے ہوئے صحابہ کو بھی دکھائی نہیں دیتے۔ یعنی پردہ غیب میں ہوتے ہیں۔ مگر حضور علیہ کی خدمت میں بیٹے کر جرئیل علیہ السلام مو گفتگو ہوتے ہیں اگریوں کہا جائے کہ جب الن دونوں ہم نشین ہونے والوں میں ''ایک'' علم لوگوں کود کھائی دے راہے۔ جبکہ دوسرا بالکل او جس ہے ادر کھور او جھل ہے ادر گھرا و جھل ہے در مشرق و مغرب تک سابہ فکن ہو جاتے ہیں مگر حضور علیہ اس فرشتہ کود کھے رہے ہوتے ہیں۔

اليے ہى جب قرآن پاك كانزول ہوتا ہے تو آپ لوح محفوظ پر د كھتے ہيں ادر

فرماتے ہیں قرآن کے اس کلڑے کو فلال سور ۃ میں فلال آیت کے آگے یا فلال آیت کے چھے رکھا جائے۔ گویا کہ آپ کی نگاہ پاک خلاؤں کو چیرتی ہوئی اور آسانوں کے یر دوں کو ہٹاتی ہوئی لوح محفوظ کی اس تحریر کو دیکھنے لگتی ہے جہال قر آن پاک محفوظ ے کہ یہ آیت قرآن پاک کے کس مقام پر مرقوم ہے۔

حضور علیہ کی غیب دانی کے بیہ زکات ہمیں ایسی دعوتِ فکر دیتے ہیں کہ ہمارا بیہ

یقین ہو جائے کہ حضور علیہ ہمارے دلوں کی دنیاہے آشنا ہیں۔

مطالعہ سیر ت النبی علیقے بندے کو آ قائے دو جہاں علیقے کے قریب کرنے کا ذرابعہ ہے اور حضور علی نے توزندگی بھر محبتیں ہی بانٹی ہیں۔ محبت کے دامن میں ورس قربت ہی تو ہے یا قربت کے دامن میں محبت ہے۔ جب کی ہستی سے محبت ہو جائے توانی عقل اور عقل کی تقیدے دامن چھڑ اناپڑتا ہے۔ تقید کی کھڑ کیال بند کر ویں بس محیت کے جھر وکول میں ہے ویکھیں۔ آپ جب قریب ہو کے دیکھیں گے تو پیچید گیال معدوم ہو جائیں گی اور پھر قبائے گل میں کوئی خار نظرنہ آئے گا۔

نکات الغیب کے بید چنداوراق ای جذبہ کے ساتھ پیش کر کے کوشش کی گئی کہ سپر تے مصطفیٰ علیقہ کامطالعہ کرتے وقت مختلف واقعات کے دامن میں جو ہمیں حضور علیہ کی ایمزہ زندگی میں غیب کے نکتے میسر آئے ہیں انہیں ایمان کی تازگی کے لئے کیجا کر دیا ہے۔اللہ تعالیٰ ہماری اس سعی کو قبول و منظور فرمائے۔

اس کو سشش کی صحت اس وقت زیادہ ممکن ہے جب قار مکن کے مفید مشورے ہم تک چنجیں گے۔ کہ مارے سمند عقیدت نے کہال کہال مھوکریں کھائی ہیں ہمیں آپ کے اصلاحی مشوروں کا ہمیشہ انتظار رہے گا۔ آخر میں دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ولوں کو حضور علیہ کی محبت ہے سر شار فرمائے۔ آمین بحاہ طحہ ولیبین

نبازمند محرانور قم شرقيوري شرق يور شريف\_شيخويوره کمی زندگی

# کی زندگی

#### رضاعت

حضور نبی مکرم عظیم کے ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ تو آپ عظیم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمند رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا۔ تین دن کے بعد آپ عظیم ابولہب کی لونڈی تو یہ کاودوھ بیااوراس کے بعد حلیمہ سعدیہ کے ہاں آپ عظیم رضاعت کے لئے چلے گئے۔

عرب میں اس زمانہ میں وستور تھا کہ اپنے شیر خوار بچوں کو قریب کے دیمہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ ان کی سوچ ہیہ تھی کہ دیمہاتوں کے لوگ زیادہ فصیح اللمان بیں۔ آب و ہواشہروں کی نبعت زیادہ تازہ اور صاف ہوتی ہے۔ قدرتی مناظر سے خوب لطف آتا ہے۔ جنگل وحوش کو دیکھنے سے ان سے مقابلہ کرنے اور انہیں زیر کرنے کی قوت اور جرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر قدرت کی ناہمواریوں کے باعث لوگ زیادہ متوکل بن جاتے ہیں۔

چو نکہ اس سم کے تحت شہر والوں کوان عور توں کی ضرورت رہتی تھی جواجرت پر ان کے بچوں کو و دو دھ پلایا کریں اور ان کی دیکھ بھال بھی کیا کریں۔ اور دیبات والے چو نکہ غریب ہوتے تھے ضروریات زندگی ان کے پاس وافر نہ ہوتی تھیں اس طرح شہر والوں کی خواہش دیبات والوں کی ضرورت بن گئی تھی۔ اس بنا پر دیبات کے پچھے خاند ان والوں نے اس کام کو بطور پیشہ اینالیا تھا۔ وہ اپنی عور توں کے ساتھ سال میں دو مرتبہ شہر میں آتے اور ان بچوں کو ساتھ لے جاتے جن کے والدین بچوں کی زیادہ بہتر

يرورش كے خوالال ہوتے۔

جن دنول حضور علی کے والات ہوئی وہ موسم ان دودھ پلانے والی عور تول کے آنے کا تفا۔ چنانچہ الی عور تول کا ایک قافلہ شہر میں آیاان عور تول کا تعلق قبیلہ ہوازن سے تفا۔ اس قافلہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمی تھی جس جو نہایت غریب خاندان سے تھیں ان کے پاس ایک مریل می او نٹی بھی تھی جس کا چان اس قدر ست تھا کہ قافلہ سے بہت پیھے رہ جاتی تھی حلیمہ کا خاونداور ان کا شیر خوار بچہ عبداللہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔

یہ لوگ جب مکہ میں پہنچ تو حارث بن عبدالعزی (حلیمہ سعدیہ کے خاوند)
عبداللہ کو گود میں میں اٹھائے باہر کھلی جگہ میں او نغنی اور سامان کے پاس بیٹھے اور
حضرت حلیمہ سعدیہ دودھ پلائی پر بچہ حاصل کرنے کے لئے گلی گلی پھرنے گلی۔ دودھ
پلانے والی بہت می عور تیں حضور شکالتی کے گھر تک گئیں گرانہوں نے یہ خیال کرتے
ہوئے آپ شکالتی کو گود میں نہیں لیا کہ اس بیٹیم بچے کی بیوہ ماں نہ توانہیں اپوری دودھ
پلائی دے گی اور نہ بی وافر مقدار میں انعال اس دے گی۔

حفزت حلیمہ سعدیہ بھی ای خیال کے پیش نظر ایک بار حضور عظیمی کے گھر میں جا کرواپس آگئ تھیں۔ مگر جب انہیں کہیں ہے اور کوئی بچہ نہ ملا تو وہ آپ عظیمی کو اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گئیں۔اس لئے اپنے خاوندے مشورہ کیااور ساری صورت حال ہے آگاہ کیا۔

حارث کے دل میں اللہ تعالی نے بھلائی ڈال دی۔ وہ فرحت و سرت سے پھول ساگیا کہنے لگا کوئی بات نہیں اس بچہ کو لے لو۔ میر ادل گوائی دیتا ہے کہ اس بنچ کے گھر آئے نے برکتوں کا مزول ہو سکتا ہے۔

حفزت علیمہ سعدید حضرت عبد المطلب کے ہمراہ ان کے گھر میں گئیں۔عرض

کیا پچہ کہاں ہے؟ آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کو حضور عقیقیہ کی والدہ ماجدہ آمنہ کے کمرہ میں لیے گئے۔ جہاں حضور عقیقیہ تشریف فرما تھے۔ آپ دودھ سے زیادہ سفید صوف میں لیٹے ہوئے جہاں حضور آپ عقیقیہ کے نیچے سبز رکیٹی کپڑے کا بچونا تھا۔ آپ عقیقیہ کے جسم اطہر سے کستوری کی خوشبو آرہی تھی اور آپ عقیقیہ پشت کے بل سوئے ہوئے جسم اطہر سے کستوری کی خوشبو آرہی تھی اور آپ عقیقیہ کا حسن و جمال دعوت ہوئے جسم ، آپ عقیقیہ کا حسن و جمال دعوت نظارہ دے رہا تھا۔

جب حضرت علیمہ سعدیہ نے حضور علیقہ کو اٹھایا تو آپ علیقہ مسکرانے لگے۔ حضرت علیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آپ بالکل بے وزن تھے۔ آپ علیقہ کی وونوں آگھوں کے در میان سے نور لکلا اور آسان تک پھیل گیا۔ حضرت علیمہ سعدیہ نے ماتھے بربوسہ دیا۔

سیرت و حلانیہ کے مطابق حضرت سعدیہ کے دائیں پیتان سے وووھ نہیں آتا تھا۔ صرف بائیں پیتان سے دووھ نہیں آتا تھا۔ صرف بائیں پیتان سے دووھ آتا تھا۔ جس کا دووھ عبد اللہ کے لئے بھی ناکافی تھا۔ حضرت علیمہ سعدیہ نے بہا گیا اور دوسر سے پیتان میں بھی دودھ کی مقداد بڑھ گئ۔ حضرت علیمہ سعدیہ نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاکداس خٹک پیتان سے حضور علیقی کی سیر کی نہ ہو کی ہود وسر السیان آب علیقی کے سامن بیش کیا منہ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ مگر حضور علیقی نے اس کی بیتان آب علیقی کے سامن بیش کیا منہ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ مگر حضور علیقی نے اس کی بیتان کے دوسر الکی کوشش کی۔ مگر حضور علیقی نے اس کی بیتان کے دیا ہو دوسر الکی کوشش کی۔ مگر حضور علیق نے اس کی بیتان کو منہ ہی نہیں لگایا۔

یہ صرف آج کے دن کی بات نہیں تھی۔ حفزت حلیمہ سعد یہ فرماتی ہیں کہ آپ عَلِینَةً گھر میں جاکر بھی دوسرے لپتان ہے دودھ نہ پیتے تھے۔

> کلته مغیب اس واقعہ سے دوباتیں بڑی واضح د کھا کی دیتی ہیں۔

ا۔ چونکہ حضرت طیمہ سعدیہ کادایال پتان بالکل خٹک تھااس میں ہے دودھ کی ایک بوند تک بھی نہ آتی تھی۔ مگر حضور علیجے نے جباے منہ میں ڈالا تو وہ خٹک پتال دودھ ہے بھر کیا۔ یہ آنخصور علیجے کا مجود ہے۔

۲۔ اور سیر کہ چھ دن کے بیچ کی آئکھوں کے سامنے غیب کے تجابات اٹھ گئے کرے کی دیواریں ہٹ گئیں۔ گھر کی چار دیواری ایک طرف ہو گئی۔ اور پھر محلے کے سارے مکانول کی رکاوٹیس سر ہو گئیں۔ اور آپ کی نظریں اپنے ایک نشخر تھا۔ کہ وہ آئے اور اے دیکھنے لگیں۔ جوابے والد کی گود میں بیٹھا مال کے آئے کا منتظر تھا۔ کہ وہ آئے اور اے دودھ پلائے۔

یہ بچہ ہراس شخص کے لئے غیب کی جگہ میں بیٹیا تھا جواس کے پاس نہیں تھا مگر حضور علیقی کے لئے غیب کی جگہ میں اس مقالیت اس کی حضور علیقی کے لئے غیب کی جگہ بھی نہ تھی۔ آپ علیق اس کہ روٹ ان کی آئھوں مجموک تک کو محسوس کررہے تھاس کے اضطراب کی ایک ایک کروٹ ان کی آئھوں سے او جمل نہ تھی۔ آپ علیقی نے اس دورہ شریک بھائی کو دیکھا تو بھر اس کا ہمیشہ خیال رکھا اس کے جھے کا دودہ نہیں خیال رکھا اس کے جھے کا دودہ نہیں جیا۔ (میر ت دطانیہ میر ت البی از شبل نعمانی میر ت این ہشام)

## حرام گوشت

چونکہ حضور عظیقہ نے اعلان نبوت سے قبل بھی ایک پاکیزہ زندگی بسر کی ہے۔

بھین کی کوئی کو تابی یا جوانی کی کوئی شوخی آپ علیقہ کے قریب تک نہیں آئ۔

مشر کانہ اور بت پر ستانہ افعال جواس وقت کفار ملہ کے نزدیک مشخص خیال کے جاتے

سے آپ علیقہ نے ان ہے بھی اجتناب فربایا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ علیقہ کے روز وشب

کے لحات بڑے محترم تھے۔ ای بناپر قریش نے ایک بار آپ علیقہ کی دعوت کی۔

قشم قشم کے کھانے دستر خوان یر چن دیے گے۔ عگر جو گوشت کے تھال یہاں

پیش کئے گئے ان میں ان جانوروں کا گوشت تھاجو بتوں کے پڑھادے کے تھے ادرا نہیں کے نام پرووڈن کئے گئے تھے۔

نكته عيب

یہ الی بات تھی جس کاعلم صرف صاحب خانہ کو تھا۔ دیگر مدعوین کی نگاہ و ل سے بیہ بات بالکل او جمل تھی حضور علیہ کی نگاہ و ل سے غیب کے پر دے اٹھ گئے اور وہ مناظر آپ علیہ کے کو دکھائی دیے گئے کہ کن کن لوگوں نے میہ جانور بتول کے نام پر چھوڑے اور کس نے بتول کے نام پر انہیں ذک کیا۔ دوریاں سمٹ گئیں۔ در میان کی رکاوٹیں ہٹ گئیں۔ اور آپ علیہ پر بیہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگئی کہ بیہ کوشت یا گیزہ نہیں ہے۔

آپ عظی نے ہاتھ مھی لیا گوشت کی ایک بوٹی تک کوہاتھ نہیں لگایا۔

اس واقعہ میں غیب کے پردے دواعتبارے اٹھتے ہیں ایک توبیہ کہ کوئی کام کی اوٹ میں ہورہا ہواور صاحب بصیرت یا جس سے غیب پوشیدہ نہیں وہ دیکھ رہا ہو۔ ادر دوسر ایہ کہ کوئی کام وقت سے پہلے ہو چکا ہواور اب اس پراطلاع دی جارہی ہو۔

جب بتوں کے نام پریہ جانور چھوڑے گئے وہ بھی ماضی کی بات ہے جب انہیں بتوں کے نام پریہ جانور چھوڑے گئے وہ بھی ماضی راضی قریب) کی بات ہے اور اب جب یہ کھانا تیار ہو کے حضور علیات کی خدمت میں پیش ہوا تو ماضی و حال کا امتیاز ختم ہو گیا۔ سب حال ہی حال بن گیا۔

حال بی حال د نمیک

اسلام کی روشنی دِلوں میں جگہ پانے لگی توسید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان کی دولت سے سر فراز ہوئے۔ تواسلام کی عزت اور قوت میں ایک طرف اضافی ہو گیااور دوسر کی طرف صحابہ کرام حبشہ کی طرف جارہے تھے۔ نجاثی نے ان مسلمانوں کو پناہ دے دی۔ جس وجہ سے وہال وہ محفوظ تھے۔ اس طرح مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔

قریش مکہ کو بیربات پیند نہیں تھی۔ کے نبوی میں مکہ والوں نے آپس میں عہد کیا کہ اگر بنی ہاشم حضور ﷺ کو (نعوذ باللہ) قل کرنے کیلئے جمارے حوالے نہ کریں گے تو الناسے ہم ہر طرح کے تعلقات منقطع کر لیس گے۔ کوئی شخص ان سے قرابت نہیں کرے گا۔ نہ ان کے ہا تھے کمی قتم کی خرید و فروخت کرے گاور نہ بن ان کے ہائی کمی قتم کا کھانے چنے کا سامان جانے دے گا۔ اس معاہدہ کی عبارت منصور بن عکر مدنے کھی اور اس معاہدہ کی عبارت منصور بن عکر مدنے کھی اور اس معاہدہ کی عبارت منصور بن عکر مدنے کھی اور اس معاہدہ کی طرح کے گا۔

حضرت ابوطالب کو یہ بات قطعانا پند تھی۔ وہ خاندان بی ہاشم کے ہمراہ شعب ابوطالب میں چلے گئے۔ شعب ابوطالب میں چلے گئے۔ شعب ابوطالب میں جا گئے۔ شعب ابوطالب میں جا ہیں ہوہ ہو بنوہاشم کی ملکت اور موروشیت میں تھا۔ اس درہ میں بنوہاشم تین سال تک رہے۔ روض الانف میں امام سمبیلی نے نظر سمج کی ہے کہ حضرت سعد بن و قاص کوایک دفعہ ایک سو کھا چڑا ہی آگیا۔ انہوں نے اسے اچھی طرح دھویا پھر آگ پر بھونا اور پائے موک گئی تووہ رونے گئے اور ہائے روثی ہائے روٹی پکارتے تھے۔ جب یہ بچوں کو جب ہوگی آواز درہ سے باہر جاتی تو قریش میں من کرخوش ہوتے تھے۔

اس منگی اور عمرت کے دن گزارتے گزارتے تین سال گزرگے۔ تو قریش مکہ کے دلوں کو اللہ تعالی نے نرم کیا اور اس معاہدہ کو توڑنے کی تحریک پیدا ہوئی ہشام عامری خاندان بی ہا شبم کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اور اپنے قبیلہ میں ممتأز تھاوہ چوری چھے بنوہاشم کو غلہ وغیرہ بھیجار ہتا تھا ایک دفعہ زہیر کے ہاس جو عبد المطلب کے نواسے تھے گیا اور کہا

کیوں زمیر میر بات تم کو لیند ہے؟ کہ تم کھاؤ پیواور ہر قتم کالطف اٹھاؤاور تمہارے ہاموں (ابوطالب)اوران کے خاندان کوایک دانہ تک نصیب نہ ہو۔

ز ہیر نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں اکیلا ہوں ایک شخص بھی اگر میر اساتھ دے تومیں اس ظالمانہ معاہدہ کو بھاڑ کر چھینک دوں۔

ہشام نے کہا۔ زہیر فکر نہ کروییں آپ کے ساتھ ہوں پھر دونوں مل کر مطعم بن عدی کے پاس گئے۔ توابو البختری، ابن ہشام اور زمعہ بن الاسود نے بھی ساتھ دیا۔ اور دوسرے دن سب مل کر حرم میں گئے۔

زہیر نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے ایک مؤثر تقریر کی کہا۔ اے اہل کمہ! میں کہاں کا انسان ہے؟ کہ ہم لوگ تو آرام کے ساتھ اپنے شب ور وز گزاریں۔ طرح کے طرح کے کھانے کھا عمی اور بنوہا شم کو آب دوانہ تک نصیب ند ہو خدا کی قتم جب تک میں خالمانہ معاہدہ چاک نہ کرویا جائے گاہیں ہاز نہیں آؤل گا۔

۔ قریب ہی ابو جہل بیٹھا تھاوہ کھڑا ہو گیا۔ بولااس معاہدہ کو کو ٹی ہاتھ نہیں اگا سکتا۔ جو بھی ایسی جرات کرے گااس کے ہاتھ توڑ دیئے جائیں گے۔

#### نكته عيب

اد حریہ تکرار ہور ہی تھی اد حر حضور عظیمہ کی آئھوں سے غیب کے پر دے اٹھ رہے تھے۔ آپ علیہ کی نظریں اس معاہدہ کو دیکھ رہی تھیں اور اس دیمک کی ایک ایک حرکت آپ کی نگاہ میں تھی جو عام لوگوں کو قریب سے بھی مشکل سے دکھائی ویتی ہے۔ آپ علیہ نے دیکھائد دیمک کواس معاہدہ کو چائے کر جانے کا کام اللہ تعالیٰ نے سونے دیاہے۔

آپ این کے اپنے جیاابوطالب سے فرمایا۔

چیا جان! میں دیکھ رہا ہو ل کہ جمارے مقاطعہ کا جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لاکایا گیا ہے

اس میں قطعیت اور قتل کے الفاظ کو دیمک نے چاٹ لیا ہے گر اللہ تعالیٰ اور رسول کے نام باقی ہیں۔اس طرح جو کام عرب کے بہادر نہیں کر کئے وہ میرے اللہ تعالیٰ کی ایک حقیر مخلوق نے کر دکھایاہے۔

یہ بات س کر حضرت ابوطالب قریش کے پاس گئے اور کہا۔

اے اہل قریش! میرے سیستے (محمد سیستے) نے یہ خبر دی ہے کہ ہمارے مقاطعہ کے معابدہ کی عبارت کو دیمک نے چاہ است ہے تو معابدہ کی عبارت کو دیمک نے چاہ الیا ہے چل کر دیمک ہو اگریہ بات در ست ہے تو معاہدہ ختم ہونا چاہئے اور اگریہ بات خاط فکلے تو ہم محمد سیستے کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ جھے بیتین ہے کہ میرے بہتے کی بات بچ خابت ہوگ۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مجمعی جھوٹی بات زبان پر خمیں لاتے۔

ابوطالب کے ساتھ جب قریش کے سر کروہ لوگ خانہ کعبہ میں گئے تواس وقت زمیر اور ان کے ساتھی اس معاہدہ کو پر زے پر زے کرنے پر اصر ار کر رہے تھے۔ عین ممکن تھا کہ تلواریں تھنچ آئیں اور خانہ کعبہ کاصحن خون سے رنگین ہو جائے۔

اہل قریش نے آگے بڑھ کر کہا کہ کھہر جاؤ ہم ابوطالب کے ساتھ ایک بات پر متفق ہوگئے ہیں وہ بات ایس ہے جو ہمیں جھڑے سے بچا عتی ہے۔

لوگ جھڑنے ہے باز آگئے۔ حضرت ابوطالب نے اپنی بات وہرائی کہ میرے بھتے ہے خبر دی ہے کہ معاہدہ کودیمک نے چاٹ کرغیر مؤثر کر دیا ہے اس میں قتل اور تنظیمت کے الفاظ دیمک کی خوراک بن گئے ہیں اور اللہ اور رسول کے نام باقی ہیں تم معاہدہ اتار کردیکھواگریہ بات درست ہے تو معاہدہ ختم سمجھا جائے گاوراگریہ بات درست ہے نہ نظیم تو ہم مجمد عیاف کے تعہارے میرد کردیں گے۔

سب نے اس بات کو تسلیم کرلیا۔ اب اس عہد نامہ کو کھولا گیا۔ تو ویبای بر آمد ہوا جیبانی کریم ﷺ نے فرمایا تھا قرایش شر مندہ ہو گئے اور اپنے منہ لاکا دیئے۔ اب حضرت الوطالب اپنام تقيول كرم اته حرم كعبه بين وافل بوت اور وعاكي -اللهم مَّ انْصُرْنَا مَنْ ظَلَمَنَا وقَطِعَ الرْحَامَا واسْتَحَلَّ مَا يَحُومُ عَلَنْها

> اے اللہ! ہماری مدد فرماان لوگوں پر جنہوں نے ہم پر ظلم کیااور جنہوں نے ہم سے قطع رحمی کی اور حلال فرماہمارے لئے اس چیز کوچو ہم پر حرام ہے۔

پھر آپ (ابوطالب) شعب ابوطالب میں گئے۔ آپ کے ہمراہ زہیر ابوالپنٹری ابن ہشام اور زمعہ بن الاسود بھی تھے۔ان سب نے تین سال سے مقید بنوباشم کواس درہ میں سے نکالا۔اور ان سب کوان کے اپنے اپنے گھروں میں تھہرایا۔ مخالفین کچھنہ کرسکے۔

#### حضرت عبدالله ابن مسعود كاايمان

حفزت عبداللہ ابن معود آغاز اسلام میں ہی مشرف بد اسلام ہوگئے تھے جب آپ اسلام لائے تو اسلام کا نے تھے جب آپ اسلام لائے تو اسلام لائے تو اسلام لائے قواسلام لائے قاصل اسلام اسلام علیہ نے اپنے خاص اسلام میں داخل فرمالیا۔ اس طرح آپ حضور علیہ کے مخرم اسرار ہوگئے تھے۔

سفر کے دوران میں حضور علیہ کے کفش مبارک، مسواک اور وضو کرنے کا آفتا بہ آپ کے پاس رہتا تھا۔ حضرت رسالت آب علیہ نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ قد آپ کا چھوٹا تھا۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں آپ کو فیہ کے قاضی اور بیت المال کے متولی تھے۔

حصرت عبداللہ ابن مسعودا ہے ایمان لانے کا داقعہ ای طرح بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی نو عمری کے زمانہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں مکہ کے گر دونواح میں چرایا کر تا تھا۔ ایک روز خضور نبی کریم عیالیتے حصرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ادھر آنگے۔حضور ﷺ نے مجھے قربایا۔ جوان جمیں مجبوک ہے۔

میں نے جواب دیا کہ دورہ تو ہے لیکن میں امین موں امانت میں خاص نعیں کرنا چاہتا۔ اس لئے آپ کودودھ پلانے سے معذور ہوں۔

حضور علی نے فرمایا۔ چھالیا کروالی پٹھ لے آؤجس یکی نریے جفتی نہ کی ہو۔ چونکہ میرے ریوڑ میں ایک بہت می پھیں تھیں جمھے ایسا کرنے میں کوئی وقت نہ ہوئی۔ میں ایک پٹھ کے آیا۔

حضرت ابو بر صدیق رضی الله تعالی عند نے اے ری ہے خوب کس کے باندھ دیا۔ حضور نبی کریم عظیمہ نے اس کی کھیری پر ہاتھ پھیرا جو بالکل خالی تھی۔ ہاتھ پھیرنا تھا کہ دودودھ ہے جری جاتھ گھیری پر ہاتھ کھیر نا گھاکہ دودودھ ہے جری جاری جارے دوہا۔ آپ عظیمہ نے یہ دودھ بھے پایا پھر حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پلایا اور آخر میں آپ عظیمہ نے خودسیر ہو کے بیا۔ اس کے بعد کھیری کو حکم دیا افلیص سکڑ جا۔ کھیری پہلے کی طرح سکڑ گئی۔

حضور ﷺ کامیہ مجمودہ کیے کرمیں جمران رہ گیا۔ میرے دل میں اسلام کی ایک شع روشن ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے میں میرے جہم میں اس قدر قوت پیدا ہو گئی کہ میں مخالفت کے ہر وار کامقابلہ کر سکتا تھا۔

میں نے ای دن دار ارقم میں جاکر اسلام قبول کر لیاادر عرض کی یار سول الله عَلَمْنِي یار سول الله عَلَمْنِي یار سول الله مِحْصَ کِحُرِ سَمُوا اللهِ عَلَمْنِي یار سول الله مِحْصَ کِحُر سَمُوا اللهِ عَلَمْنِي یار سول الله مِحْصَ کِحُر سَمُوا این ا

حضور علی نے میرے سرپر دست شفقت پھیرا اور فرمایا۔ بَارِكَ اللهُ فِيْكَ فَإِنَّكَ غُلاَمٌ مُعْلَمٌ اللهُ تعالَى سَهمیں بر کتوں سے نوازے۔ تم تعلیم یافتہ نوجوان بن جاؤ۔ حضور علیہ کے اس ارشاد کی برکت سے حضرت ابن مسعود کا شار طبقہ صحابہ کے جلیل القدر علیٰ میں ہو تا تھا۔ حضور علیہ ان کا برااحترام کرتے تھے۔ بارگاہ رسالت

میں انہیں ہروفت حاضری کی اجازت تھی۔

اس واقعہ کا تعلق جہال ایک مجروے ہے وہال اس سے حضور عظیف کے علم غیب كاينة بھي جاتا ہے۔ كه حضور عظیف نے فرمایا كه اے نوجوان ایك ایسي بھے لے آؤجس ے کی زنے جفتی نہ کی ہو۔ بکری کے بچہ جننے کے بغیراس سے دودھ کا مکناام ناممکن ے۔ گر حضور عظالیہ تو ہراس پٹھ کی کھیری میں دودھ دیکھ رہے ہیں جے کس بھی نرنے چیواتک نہیں۔ادراس بات کا بھی علم ہے کہ کھیری ہے اگر کہوں گادودھ دیدے تووہ وووھ سے لبریز ہوجائے گی اور اگر کہوں گا افلص تو خشک ہوجائے گ۔

(ضیاءالنبی جلد دوم،ازپیر محمد کرم شاه الاز ہری)

، بلا بمثن

قریش کہ نے حضور می<del>لین</del>ے کو ننگ کرنے میں انتہا کر دی تھی ایک بار آپ علینے مجدحرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کی ایک جماعت کعبہ کے ایک جانب محفل جمائے بیٹھی تھی۔ محفل کا ہر آدمی حضور علیہ کی جانب اشارے کر کر کے باتیں بنار ہا تھا۔ آپ علیہ کے رکوع و جود پر پھیلیاں کس رہے تھے پھر ان میں کسی نے کہا جاؤ فلاں گھر میں اونٹ کا گوشت بنایا گیا ہے۔اس کا گوبر ، خون اور بچہ دان لے آؤاور پھرا تظار کر دجب مید شخص محدہ میں جائے تواہے اس کے دونوں شانوں کے در میان میں رکھ دو۔ یہ بدینتی عقبہ بن انی معیط کے حصہ میں تھی۔ وہاٹھااور جلدی ہے اونٹ کااو جھاٹھا

پھر جب حضور عظیم مجدہ میں گئے تو یہ او جھڑی آپ کے دونوں شانوں کے ور میان میں رکھ وی۔ حضور عصی تجدے میں رے قریش مارے بنی کے ایک

دوس بے پر گرنے لگے۔

حفزت عبداللہ ابن متعودیہ دلدوز منظر دیکھ رہے تھے اور اپنے آپ کو کوس رہے تھے کہ اے کاش! میری کوئی مدد کرے تو میں اس او جھڑی کو حضور ﷺ کے کندھول پرے اتار بھیکول۔ مگر میری ہمت بالکل مفلوج، و کے رہ گئی تھی۔

پھر نہ جانے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیسے خبر ہوگئ۔ وہ صرف چار پانچ سال کی بڑی تھیں۔ وہ دور ڈتی ہوئی آئیں دیکھا تو حضور علیہ بارگاہ ایزدی میں سر بھود میں اور آپ علیہ کے کندھوں پر اونٹ کی او جھڑ کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ بے تابانہ آگے بڑھیں اور او جھڑ ک کو آپ کے کندھوں سے اتار پھیڈکا۔ اور قریش کو برا بھلا سے لئیں۔

اب رسول خدا ﷺ نے اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا کہ اے اللہ! قریش کو ہلاک فرمادے۔ان کی ہلاکت یقینی بنادے۔

یہ فقرہ آپ ﷺ نے تین بار دہرایاد شمنان اسلام پر یہ بات بڑی شاق گزری۔ کیونکہ حضور ﷺ نے ان کے حق میں بددعا کی تھی اور انہیں یہ بھی یقین تھا کہ اس شہر مکہ میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔

پھر آپ علیہ نے ہر ایک کے نام لئے کہ اے اللہ! ابوجہل کی ہلاکت میں بنا دے عتب بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتب، امیہ بن طلف اور عقبہ بن ابی معیط کی ہلاکت میں فرمااور ایک ساتویں شخص کا بھی نام لیا۔ جس کانام عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کویاد نہیں ہے۔

کی شخص کی ہلاکت میں یہ پہلو نمایاں ہے کہ وہ شخص اپنی طبقی موت ہے نہیں مرے گا اور نہ ہی بیمار ہو کر مرے گانہ کی حادثے میں مرے گابلکہ کی دوسرے کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ ' آپ ﷺ نے ان کے حق میں بدوعا کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دفتر زندگی میں آخری سطر میں موت بوجہ قتل رقم کروی۔

. ۲ ہجری میں قریش اور اہل مدینہ کے در میان پہلا بڑا معرکہ بدر کے مقام پر ہوا۔ قریش مکہ ایک ہزار سور مے لے کر میدان بدر میں آئے جو ہر طرح کے جنگی سازوسامان سے لیس تھے۔اور حضور عظیمی ساساصحابہ کی مختصر جمعیت کے ساتھ ان کے مقابلے میں آئے جن کے ہاس جنگی سامان ہالکان نہ ہونے کے برابر تھا۔

اب حضور ﷺ نے بارگاہ خداد ندی پس دعافر مائی کہ یااللہ! یہ مطی بحر تیرے نام لیوا تیرے نام کی سربلندی کے لئے حاضر ہیں اگر یہ کام آگے تو تیرانام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ جنگ سے ایک ون پیشتر آپ ﷺ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا اور اپنی چھٹری سے نشان لگادیے کہ ان ان جگہوں پر فلاں فلاں مشرک مار اجائے گا۔

ان نامول میں وہ نام سر فہرست تھے جن کی ہلاکت کی بدوعا آپ نے کوئی دس سال پیشتر بیت اللہ میں اس وقت کی تھی جب انہوں آپ علی ہے پر اونٹ کی او جھڑی ڈالی تھی۔

وہاں آپ عظیمہ نے فرمایا تھا۔ یااللہ ان کی ہلاکت کو بیٹنی بنادے۔ یہاں آپ عظیمہ فرمارے میں کل اس جگہ فلال فلال ہلاک ہوگا۔

حضرت عبدالله ابن ممنعود رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے میں۔ قتم ہے رب خمر

عَلَيْنَةً كَى جَمِ نِهِ كَفَارِ مَكِهِ كَلَا شُول كو بدر كے كنو مَيْن مِين كِيمِينَا توان مِيْن وہ سب شامل سے جن كئے آپ عَلِينَةً نے بدو عافر مائى تقى۔

نكنة وغيب

بچہ ابھی مال کے پیٹے میں ہو تا ہے اس کی عمر، رزق، نیک و بدکا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس کی موت و حیات کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے ان مشر کین مکہ کی کارستانیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا تھا۔ آتا نے نامدار حضور ﷺ کی نشان نگا ہیں ان کی نقد مریں پڑھ رہی تھیں۔جو فر مایا سوجو گیا۔ بلکہ بدر کے میدان میں نشان لگا کر پیۃ دے دیا کہ یہاں ابو جہل مرے گا یہاں شعبہ مرے گا۔ یہاں عقبہ وم تو ڈے اس مقام پرامیہ بن خلف واصل بجہنم ہوگا۔ (بناری شریف، سریا ابن ہشام)

#### ر کانہ پہلوان

ر کانہ قبیلہ قریش میں ایک بڑا طاقتور پہلوان تھا۔ اس کی ولیر می ضرب المشل تھی۔ فن مشتی میں بڑا ماہر تھا۔ مکہ کی سر زمین میں کوئی پہلوان اس سے سمتی کرنے کے چیلنے کو قبول نہیں کرتا تھا۔

ایک صبح کمد کی گھاٹیوں میں حضور نبی کریم علیقہ سر کی غرض سے گھوم پھررہ تھے کہ رکانہ سے ملا قات ہو گئ۔ حضور علیقہ نے اس موقعہ کو ننیمت جانااور فرمایار کانہ تم میں خداکا خوف کب آئے گا۔ تم میر کی دعوت کوکب قبول کر دگے ؟

ر کانہ بڑے تفاخر کے انداز میں بولااگر آپ علیقہ کی دعوت کا جھے یقین ہو تاکہ وہ حق ہے تو میں انداز میں بولااگر آپ علیقہ کی دعوت کا جھے یقین ہو تاکہ وہ حق ہے تو میں اسے ضرور قبول کر لیٹااور آپ علیقہ کی بیروک کر تا۔
حتہبیں اس کے حق ہونے میں کس طرح یقین آسکتا ہے:
کوئی ایسی بات کریں جس کا مقیمہ اس بات کے عین مطابق ہو اور میں اے اپنی

آئکھول ہے دیکھے مجھی لول۔

حضور ﷺ نے فرمایا اگریں منہیں یہ کہوں کہ مشتی میں منہیں بچھاڑ سکتا ہو لااور پھر مشتی کر کے منہیں بچھاڑ بھی دوں تو کیاتم تشکیم کرلو گے کہ میری دعوت بھی تجی ہے۔

ر کانہ نے کہایہ ایک ایس بات ہے جس کے حق اور باطل ہونے کا نتیجہ بڑی جلدی و یکھا جا سکتا ہے۔ اے ز عم تھا کہ رکانہ کو پچھاڑنے والا تو مکہ میں کسی مال نے جنابی نہیں اے خیال تھا کہ وہ چشم زون میں حضور عظیم کے گا۔ مزید کہا کشتی لڑنے کا چین آپ علیم کے کار ماری کشتی میں فیصلہ کرنے والا کوئی مضف ؟

حضور عظی نے فرمایا، منصف کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تم اپنی محکست تسلیم کرلو کے تو میر کی جیت کا اعلان تم خود کرنا۔

ركاندنے كہا۔ بالكل ٹھيك ہے۔

حضور علی نے فرمایاب اٹھ اور میرے ساتھ کشتی کر۔

وہ غراتا ہوااٹھااور خم ٹھونک کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ سر کار دوعالم عَلَیْتُ نے اس کا ہاتھ اپنے پنج میں پکڑ کر جھنچا تو آن واحد میں رکانہ زمین پر چیت پڑا تھا۔ اسے تن بدل کی ہوش نہ رہی وہ دامن جھاڑتا ہواز مین سے اٹھا کہنے لگا لیک بار پھر۔

حضورا کرم ﷺ؛ میرے مان باپ آپ ﷺ پر قربان جائیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ میرے جیسے طاقتور پہلوان کو آپ ﷺ نے بچھاڑدیا ہے۔

حضور عظی نے فرمایار کاند! تم نے دیکھا جیسے میں نے کہا تھاوہ کی جوالے یقین کرو۔ ای طرح میری دعوت بھی حق ہے اگر تیرنے دل میں خدا کا خوف ہے تو میری دعوت قبول کر لے اور ہاں میں تو تتہنیں اس ہے بھی زیادہ چیرت انگیز چیز و کھاسکتا ہوں۔

ر کانہ نے بوچھاوہ کیا؟

حضور ﷺ نے فرمایا میں تیری رہنمائی کے لئے اور تیرے یقین کو پکا کرنے کے لئے اور تیرے یقین کو پکا کرنے کے لئے میں سامنے جو در خت کھڑاہے اے بلاتا ہوں۔ وہ ابھی میرے پاس آ جائے گا۔ رکانہ سرایا چیرت بن کر کہنے لگا۔ اچھا بلائے۔

وجہ کر پارٹ ہی و کہ ہوئی۔ حضور اقد س علیقہ نے در خت کو تحکم دیاوہ چلتا ہوا حاضر خدمت ہو گیا۔اباے فرمایاا بنی عبکہ پر والیس چلا جاوہ اس وقت والیس چلا گیا۔

ر کانہ دامن جھاڑ تا ہوا دہاں ہے اٹھا۔اور شر مندگی ہے اس کاسر نہیں اٹھ رہاتھا۔ سیدھااپنی قوم کے پاس آیا اورا نہیں کہنے لگا۔

اپنے صاحب کے جادو کے مقابلے پر تم اہل زمین پر غالب نہیں آ کتے ہو۔ میں نے آج تک ایباز بردست جادوگر نہیں دیکھا۔ پھراس نے اپناسار اواقعہ بیان کیا۔ نکھیں

ر کانہ کی قوت وطاقت پورے عرب میں مشہور تھی۔حضور علی نے اس کی گئ معرکۃ الآراء کشتیان دیکھی سی تھیں۔ مگر اس کی قوت کا اندازہ خود کشتی کر سے نہیں لگایا تھا۔ قوت نظر آنے والی چیز نہیں۔ مگر آپ علی نے اے بھی دیکھ لیا ہے۔ تبھی تو آپ نے فرمایا کہ میں تم کو بچھاڑ سکتا ہوں۔ اگر میں تم کو بچھاڑ دوں تو میر کی دعوت حق اس طرح بچی ہوگی جس طرح میں تمہیں بچھاڑنے کے بارے میں کہدر ہاہوں۔

اور رکانہ کے سامنے دوسری بات ور خت زمین میں گراہواہے وہ اکھڑے گا توگر جائے گا۔ در خت کاانسان وحیوان کی طرح چلنا آج تک کمی نے نہیں دیکھا۔ مگر حضور علیقے کی آئکھوں ہے یہ بات او جھل نہیں ہے۔ انہیں یقین ہے کہ وہ در خت کواشارہ کریں گے تو در خت اپنی جڑیں زمین ہے تھینے لے گا۔ پھر یہی جڑیں اس کے پاؤل اور ٹائکٹیں بن جائیں گی اور پھر وہ ان نازک اور پٹی ٹائلوں پر رقص کر تا ہوا حضور علیقے کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جائے گا۔ حاضر ہو کر وہ واپس جائے گااور اپنی جگہ پر اپنی جزیں میخوں کی طرح تھونک دے گا۔

یہ وہ مناظر میں جو اس ہے قبل زمین کے کسی آدمی نے نہیں دیکھیے تھے۔ گر حضور ﷺ کی نگاہو ل سے بیا تیں بھی او جھل نہیں تھیں۔

(ضیاءالنبی جلد دوم،از پیر محد کرم شاهالاز هری)

كنكريال

ایک دن حضور ﷺ کی خدمت اقد س میں ابوجہل اپنی مشی میں چند کنگریاں لے کر آیا۔

کہااے عبداللہ کے بیٹے! آپ اپنے نبی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ نبی کا خاصہ بیہ ہے کہ چھیں ہوئی چیزیں اس پر ظاہر ہو جاتی ہیں دیکھو میری مٹی میں کوئی چیز ہے۔اگر آپ سچے نبی ہیں تو مجھے ادر مجمعے کے ان سب لوگوں کو خبر دو کہ کیا ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا، ہاں نبی سچا ہوتا ہے، جموٹ اس کی زبان کو چھو تا تک نہیں ہے۔ گریہ بتاؤ کہ اگر میں تیر کی مٹھی کی چیزوں کے بارے میں خبر دبیدوں تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کا قرار کرلو گے اور میر کی نبوت پر گواہی دو گے۔

مال میں ایساضر ور کروں گا۔ ابوجہل نے کہا۔

اگراپیاہے تو بتاؤیل شہیں بتاؤں یامضی والی چیز بتادے کہ میں کو ن ہوں؟ ''میں کو ن ہوں؟'' کے دومطلب ہیں۔

ا۔ مٹھی کی چیز بتاوے کہ وہ فی نفسہ کیا چیز ہے؟

۲۔ مٹی کی چیز میرے متعلق بتادے کہ میں (محمد) کون ہوں؟

ابو جہل کا گمان سے تھا کہ ممٹھی کی چیز اپنی ذات کے متعلق بتائے گی اس نے فور اُکہا اگر میری مٹھی کی چیز بتادے تو سے اور بھی کمال کی بات ہے۔ حضور ﷺ نے ابو جہل کی مٹھی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس مٹھی میں جو پجھ ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟

مٹی کی سنگریاں نبی کریم علیقی کا تھم فوراً بجالا ئیں انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کردیا۔ لااللهٔ إلاَّ اللهُ بحمَّدٌ رَسُولُ اللهِ کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور محمہ علیق اللہ کے رسول ہیں۔

مجمعے کے سب لوگوں نے اس آواز کو ابو جہل کی مٹھی میں ہے آتے ہوئے سنا۔ ابو جہل حیران تھا کہ اس کی مٹھی کی کئریاں کلمہ پڑھ رہی میں میرے عقیدہ کے خلاف گواہی دے رہی میں اس نے اپنی مٹھی کو پوری قوت ہے جھینچا۔ تاکہ یہ آواز باہر نہ نکلے گرحق کی آواز کب دبائی جاسحتی ہے۔

آ ٹراس نے ہا تھ جھنگ دیا۔ اس کے ہاتھ کی کنگریاں زمین پر گر پڑیں جواب زبان حال ہے ہے کہ رہی تھیں۔ کہ لوگوا ہم کنگریاں ہیں لوگوا ہم کنگریاں ہیں۔ جمعے کے سب لوگوں کے در میان میں وہ کنگریاں پڑی تھیں۔جو تھوڑی دیر پہلے ابو جہل کی مٹھی میں تھیں۔

ابو جہل اپنے وعدے سے مخرف ہو گیا۔ کہنے لگا اے محمد (ﷺ) تم تو بہت بڑے جاد وگر ہو تہمارا جاد و تواب پھروں پر بھی چلنے لگا ہے۔اس نے نبوت کا قرار نہیں کیا۔ایمان اس کی قسمت میں نہ تھا۔ دہ بے ایمان ہی جلا گیا۔

#### نكته مغيب

بے جان کنگریاں نطق و زبان ہے بھی محروم ہیں توان کی گویائی پر کس کا دھیان جائے گا مگر نی پاک مسلطے کی نگاہ اے بھی پہنچانی ہے کہ اس کی نبوت کا اقرار ہے بے جان پھر بھی کریں گے۔ آپ علیہ نے پھر کے ان مکروں ہے اس طرح گفتگو کی جس طرح کی صاحب اسان سے بات بچت کی جاتی ہے اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک

ایک تنگری کی نوک زبان بن گیاور خدا کی وحدا نمیت کاا قرار اور محمد علیقی کی رسالت کی شہادت دیے گل۔ (حسن کا ئنات) فعل آبو جہل

قریش کی خیتوں کے باوجود مکہ میں اسلام پھیلا چیا گیا۔ جیسے جیسے اسلام پھیلا و لیے دیسے قریش کی تشویش میں اضافہ ہو تا گیاان کی کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں ہور ہی تھی۔ آخر ایک دن غروب آفاب کے بعد سر داران قریش کعبہ کے چیچھے اکشے ہوئے ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہیں۔ عتبہ بن رابعہ ،شیبہ بن رابعہ ،الوسفیان بن حرب نصر بن حال بن اسد زمعہ بن حال بن حالد ان عبد الدار کا بھائی ابوالبختر کی بن ہشام ،اسود بن مطلب بن اسد زمعہ بن اسود ولید بن مغیرہ ،الوجہل بن ہشام ملعون، عبد الله بن الى امیہ ،عاص بن وائل، اور امیہ بن خلف وغیر ہم۔

ان سر داروں نے ایک آدمی کو بھیج کر حضور علیہ کھیجا کہ بم آپ ہے بعض معاملات پر گفتگو کرنا جاہتے ہیں۔

آپ ﷺ نے اس دعوت کو بخوشی قبول کیا کہ شائدان کے راہ راست پر آجانے کی کوئی سبیل پیدا ہوسکے۔ آپ تشریف لے آئے حضور ﷺ کے بیٹھتے ہی سر داران کمہ یک زبان ہو کر ہولے۔

اے محمد بن عبد اللہ! ہم نے آپ عَلِی ایک نہایت اہم گفتگو کے داسطے ہانیا ہے کی کئی کے داسطے ہانیا ہے کیونکہ جس قدر آپ نے ہمیں آفتوں میں مبتلا کیا ہے ایسا آن تک کس نے نہیں کیا۔ آپ ہمارے باپ داد اکو براکتے ہیں۔ ہمارے بتوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارے اتفاق و اتحاد کو آپ نے پاروپارہ کر دیا۔ ہم کس کس خرابی کانام لیس جو آپ نے ہم ہے اٹھار کھی

مم آپ کے کام آنا چاہے میں کہ اگر آپ مال جع کرنا چاہے میں تو ہم اپنے مالوں

ے تمہیں مالا مال کر دیے ہیں اس طرح آپ پوری قوم میں سے امیر ترین بن جاؤگ۔ اگر آپ کے دل میں قوم کامر دار بننے کا خیال ہے تو ہم سب آپ کی سر داری کو قبول کرنے کو تیار ہیں۔

اور اگر آپاس سے بھی بہت بڑے بنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بھی بنا کتے ا ب-

اور اگر آپ کے دل میں اس قتم کی خواہش نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس جو آتا ہے وہ یقیناً کوئی جن ہے۔ اگر آنے والا جن بھی نہیں ہے تو پھر یقیناً آپ آسیب میں گر فقار ہیں۔ ہم آپ کا عمدہ سے عمدہ علاج کروانے کو تیار ہیں تاکد آپ ورست انداز سے گفتگو کرنے لگیں۔

اب حضور علي الموت\_

فرمایا۔ اے قوم کے سر داروا تم نے جن باتوں کو جھے ہے منسوب کرنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے ان میں سے ایک بھی بھے میں نہیں ہے۔ نہ میں مال جن کرکے مالدار بنا چاہتا ہوں۔ نہ میر داری کی خواہش رکھتا ہوں۔ نہ بادشاہی کی تمنا ہے۔ نہ میرے پاس کوئی جن آتا ہے۔ اور نہ ہی میں کمی آسیب میں جتلا ہوں۔

سن رکھو! میں محض اللہ کارسول ہوں اللہ تعالیٰ نے جھے رسول بناکر بھیجا ہے اس کی کتاب جھے پر بنازل ہو رہی ہے۔ میں اس کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا تا ہوں۔ میں تہمارے واصطے بشیر اور نذیر ہوں۔ میں نے اپنے دب کا حکم تم کو پہنچا دیا ہے اگر تم قبول کر لوگ تو دنیاو آخرت میں تمہاری بھلائی ہے اور اگر تبول نہ کروگ تو میں اس وقت تک صبر کئے رکھوں گاجب تک خداو ند کر یم میرے اور تمہارے در میان فیصلہ نہ کروے۔ قریش کو جب اپنے مقصد کے حصول میں مایوسی ہوئی تو کہنے گئے۔ اسے حکمہ بن عبد اللہ الگ آپ ان باتوں کو قبول نہیں کرتے تو پھر سے کام کریں کہ اے حکم کریں کہ

آپ جائے ہیں کہ ہم دوسرے شہر ول کی نبیت تنگ شہر میں آباد ہیں ہمارے اردگر و

کے پہاڑوں نے ہمارے ماحول کو محدود کر دیا ہے۔ آپ اپنے اس خدا ہے کہیں جس
نے آپ کو نی بنایا ہے کہ وہ ہمارے اردگر د کے پہاڑوں کو دور کر دے۔ یہاں ایے چشنے
المبنے لگیں جیسے شام اور عراق میں ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہار اخدا ہمارے مرے
ہوئے باپ داداوں کو زندہ کر دے تاکہ ہم ان ہے اپو چیس کہ آپ جس باتوں ک
وعوت دیتے ہیں وہ کس قدر صدافت پر جنی ہیں۔ اور ہاں قصی بن کا اب بہت ہی سی وعوت دیتے ہیں کہ آپ کا اب بہت ہی سی اور کی تصال کی گوائی ہمارے لئے کافی ہے۔ پھر ہم آپ کی ان باتوں کو تشایم کر لیس گے
کہ آپ واقعی خدا کے رسول ہیں اس طرح آپ کی عزت اور منز لت ہم پر شاہت ہو

. حضور علی قریش مکه کی ان مصحکه خیز بانق پر مسکرادی فرمایا میرے اللہ کے حضور علی فی نام میں کہ اللہ کے لئے میں کام کوئی زیادہ مشکل نہیں ہیں۔ مگر اس نے جھے اس واسطے نہیں جیجا ہے میں جس کام کے لئے بھیجا گیا ہو اوہ میں کر رہا ہو اس میں نے اس کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے اگر تم قبول کرونو دیاو آخرت میں نفع ہوگا۔

قریش نے کہااگر آپ ہمارے لئے یہ کام نہیں کر سے تواپنے لئے یہ کام کرد کہ آپ کا خدا آپ کی باتوں کی تقدیق کرنے کے لئے کوئی فرشتہ بھیجے۔ آپ کا خدا آپ کے لئے نہریں، باغات اور محلات پیدا کر دے سونے اور چاندی کے خزانے آپ کو دے دے تاکہ آپ کو ضروریات زندگی کے لئے اتن زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے۔

و ہے دیے ہاتھ ہپ اور طروری صدیق است کا ہے۔ اگر آپ ایسا کر دکھا کمیں تو ہم یقینا مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ واقعی عزت و منز لت کے حق وار ہیں۔

حضور علیہ نے فرمایا میں اپنے پر ور د گار ہے ایسی د عانمییں کر تا ہو ل اور نہ ہی الیسی ہاتوں کے لئے جیمجا گیا ہو ل۔ کہنے گئے۔ آپ تواپنے خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سب بھے کر سکتا ہے اور آپ اس کے بیارے رسول ہیں۔ پھر وہ آپ کی بات کیوں نہیں مانتا۔ اگر آپ یہ نہیں کروا سکتے تو کہیں اپنے رہ ب کہ وہ آسان کا کوئی مگڑا ہم پر گرادے۔ اور سنواگر آپ ماری باتوں کے مطابق خدا ہے کوئی کام نہیں کروا سکتے تو ہم آپ کے رب پر ایمان نہیں لا میں گے۔

حضور ﷺ نے فرمایا میں نے پہلے بھی کہاہے کہ میر اپر وردگار سب پھے کرنے پر قادرہے۔ مگراہے آپ لوگوں کی چاہت پند نہیں وہ تو دہ کرے گاجو دہ خود چاہے گا۔ قریش نے کہااے محمد بن عبد اللہ! ہم نے جمت پوری کر دی ہے۔اب قتم ہے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔یا تو ہم آپ کو ہلاک کر دیں گے یا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے ہم قطعا آپ کی کوئی بات مانے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

حضور علی قد ایس تشریف لے آئے اور قریش ابوجہل کے پاس آگے۔ ابو بہل نے اللہ جہل کے پاس آگے۔ ابو بہل نے الن کی ساری گفتگو شنے کے بعد کہا اے قریش! تم نے اچھا کیا کہ محمد رفیقی کے کھل کر گفتگو کر کے جمت قائم کر دی ہے۔ مجمد (علیقی ) نے تمہاری کوئی بات نہیں مانی اور ہمارے تمہارے بزرگوں کو براکہنے میں باز آنے کا وعدہ نہیں کیا۔

اب تم کل و کھنا میں کعبہ میں ایک بھاری پھر لے کر میٹھوں گا۔ جس وقت محد (علیہ ایک ہو جا کیں ایک بھاری پھر لے کر میٹھوں گا۔ جس وقت محد (علیہ ایک کے میں وہ پھر ان پر گرادوں گا۔ وہ اس سے ہلاک ہو جا کیں گے۔ ممکن ہے میری اس کارروائی ہے ایک بڑا ہنگا مہر برپا ہو جائے۔ بنو ہا شم اپنی نگی تلواروں ہے جھے پر حملہ کر دیں میں تم ہے کہتا ہوں جھے تم اپنی بناہ میں لے لینا پھر بن عبد مناف (یعنی صفور نبی کر یم علیہ کے کنیہ وار) ہے جو پچھ ہو سے گاوہ کریں۔ قریش نے کہا ہمیں لات وعزی کی قتم ہم تم کو پناہ میں لے لیں گے۔ عبد مناف کا کوئی مورما تمہاری طرف آئھ بھی نہ اٹھائے گا۔ تم اسے مصوب ک

مطابق کام کردینا۔

پھر جب صبح طلوع ہوئی تو ابوجہل ایک بھاری پھر لے کر میٹر گیا۔ وہ موقعہ کی حلاق میں تھا کہ حضور (علیہ کے آئیں۔ قیام ور کوئے کے بعد سجدہ میں جائیں۔ اپنے ماحول سے بالکل بے خبر ہوجائیں تودہ آپ کے سر کو پھڑ پھینک کر کچل دے۔

حضور علی معبد حرام میں صبح کے وقت تشریف لائے۔ ابھی صبح کی روشیٰ پر رات کا اندھیراغالب تھا بچھ فاصلے کا آدمی بیجیانا نہیں جا تا تھا حضور علی ہی بڑے اطمینان کے ساتھ جحر اسود اور رکن میائی کے در میان بارگاہ خداوندی میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگئے۔ قیام پورا کرنے کے بعد رکوع میں چلے گئے رکوع کی تسبیحات سے فارغ ہوئے تو سجدہ ریزی کی خاطر سر اقدس زمین پر رکھ دیا۔ اور سجان رئی الاعلیٰ کی تحرار فرمانے گئے۔

ابو جہل اٹھااس نے پیٹر اٹھایا در حضور ﷺ کی تجدہ گاہ کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ قرلیش اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے آئکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے کہ ابو جہل کب اپنے کام سے فارغ ہو تاہے۔

ابوجہل حضور علی کے ماتھ پھر اوپر جہل حضور علی کے ساتھ پھر اوپر اٹھایا مگر بجائے اس نے ایک جھینے کے ساتھ پھر اوپر اٹھایا مگر بجائے اس کے کہ وہ حضور علیہ پھر پھر پھینے یک دم پیچھے ہٹ گیا۔ بد حوائی اس پر غالب آگئوہ پھر کو سنجال بھی نہ سکااورای کیے بھر اس کے ہاتھ ہے نیچ آگرا۔ اگر وہ کو در آیک طرف نہ ہو تا تواس کے دونوں پاؤں یقینا اس پھر سے کچلے جاتے۔ وہ پھر کوو ہیں چھوڑ کراپی قوم کے پاس آگیا۔

یه لوگ بھی اس کی طرف دوڑے۔ پوچھااے ابوا کیلم! کیا ہوا؟

کہنے لگاجب میں پھر لے کر ان کی طرف جلا تاکہ اس کام کو پورا کر دول جس کا میں نے تم ہے وعدہ کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوفناک اونٹ منہ پھاڑے میر ک طر ف دوڑا آرہا ہے۔اور چاہتا ہے کہ جھے ایک تر نوالہ سمجھ کر کھاجائے۔ میں فور ایسیے ہٹ گیاور نہ جان پُخیٰ مشکل تھی۔

ابن اسحاق کی روایت کے مطابق جب حضور عظیفی سے ابو جہل کے بول خوف زدہ ہو کر پیچیے ہے جانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ عظیفی نے فرمایا۔

یہ اللہ تعالیٰ کے بر گزیدہ فرشتہ جریل تھے۔اگر ابو جہل میرے قریب آتا تووہ اسے پکڑلیتے۔

نكته غيب

حضور علی اللہ علی میں۔ بڑے خشوع خضوع کے ساتھ سجدہ ریزی میں مصروف ہیں۔ اپنے اللہ کی تبییات پڑھ رہے ہیں ابوجہل کی کارروائی آپ کی پشت کے پیچھے ہور ہی ہے۔ ابوجہل کا بدحواس ہو کرخو فردہ ہو نااور پھر ہاتھ سے چھوٹ کر نے گر جانا جے قریش مکہ نے اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے۔ حضور علیہ کی آئکھوں سے بھی او جمل نہیں ہے۔

علادہ ازیں جبریل علیہ السلام کا تشریف لانا جو ابو جبل کو اونٹ کی صورت میں دکھائی دیے۔ اخبیں قریش ملے خیس کے حریل علیہ السلام بالکل پردہ غیب میں میں مگر حضور عظیمی اسلام کے بردہ غیب میں میں مگر حضور عظیمی اسلام کے اس ارادہ ہے بھی آگاہ میں جو ان کے دل میں ہے کہ اگر ابو جبل حضور عظیمی کے قریب آیا تو دہ اے کی دلیں گے۔ ہر قابن شام

معجزة شق القمر

علامہ قرطبی رحمتہ اللہ علیہ نے حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ مشرکین مکہ اکتفیے ہوکر آپ ﷺ کی خدمت اللہ س میں حاضر

ہوئے۔اور کہنے نگے۔

اے محمد بن عبداللہ! (ﷺ) کیا آپ کواپنے بچے نبی ہونے کا؛ عویٰ ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا۔اللہ تعالیٰ نے جمعے حق کے ساتھ نبی بناکر بھیجا ہے۔ ۔ ۔ گ

وہ کہنے گئے۔

۔ اگر ایبا ہے تو آسان پر چیکنے والے چاند کود و نکڑے کر کے دکھائے۔ حضور عیکینی نے فرمایا۔

إِنَّ فَعَلْتُ تُؤْمِنُونَ

اگریس ایباکردول توکیاتم ایمان کے آؤگ۔

ا تفاق ہے جس دن مشر کین ہے ہے گفتگو ہو گی اس کی آنے والی رات کو جاند کی چود ھویں تاریخ تھی۔ فرمایا آج رات کود کیھ لینا جاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔

پ ایک میں میں میں سر شام چاند پر نظریں گاڑے بیٹھ گئے۔ اور حضور علیقی نے اپنے دائیں میں میں میں میں اپنے کے انداز دائیں ہاتھ کی انگلی اٹھا کی اور آسان پر و کھائی دینے والے چاند پر کلیم بنانے کے انداز میں کھینچ دی۔

پھر کیا ہوا۔ چاند دو مکڑے ہوا۔ دونوں ککڑے الگ الگ ہو گئے۔ در میان کا فاصلہ ہو سے لگا پھر دونوں ککڑے ذیر میان کا فاصلہ ہو ھے لگا پھر دونوں ککڑے ذیل کی طرف ترکت کرنے گئے اور ایسے دکھائی دینے لگا چھے دودونوں ککڑے جبل ابی قبیس کو اپنی آغوش میں لے رہے ہیں۔ روشنی اس قدر زیادہ تھی کہ دیکھنے والوں کی آئکھیں چند ھیا گئیں اور روایت کرنے والوں کے بیان میں تھناد سا آگیا۔ کسی نے کہا کہ چاند کا ایک کرا جبل ابی قبیس پر تھااور دوسر اکمڑا کوہ سویدا کی تھاکہ تو تھا تھیا دی ہو تھا۔

بہر حال چاند کے دونوں کلڑے زمین کی سیر کرتے ہوئے پھر بلند ہونے لگے اور آسان پر دالین جاکر بڑگئے۔ چاند کاد و ککڑول میں چر جانے اور پھر جڑ جانے پر حضور ﷺ مشر کین مکہ کانام لے لے کر فرمارہے تھے۔

اے فلال۔ اے فلال اب اپنی آنکھوں ہے دیکیے لوادر اس بات پر گواہ بن جاؤ تمہاری فرمائش پوری ہو گئی ہے۔

حفرت ابن متعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے میں کہ کفار نے جب اس عظیم مغرے کودیکھا توالمان لانے کے بجا۔ ۂانہوں نے کہناشر دع کر دیا۔

هٰذَا مِنْ سِحْرِ ابن كبشة

یہ این کبشہ کے بٹے کی نظر بندی کااڑے۔

اس نے تہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ چند دنوں تک باہر سے قافلے آنے والے میں ہم ان سے پوچیس گے تواس جادو کی حقیقت خود بخود کھل جائے گی۔

پھرجب وہ قافلے کہ میں آئے اور ان سے بوچھا گیا کہ کیا فلال رات کو چاند کوشق ہوتے تم نے دیکھاہے۔

سب نے جاند کے شق ہونے کی تصدیق کی۔

قریش مکہ نے خود ہی چاند کود و نکڑے کرنے کی فرمائش حضور عظی ہے کی تھی۔ پھراپی آنکھوں ہے اس کاٹو ٹنااور جڑنادیکھااور مکہ میں آنے والے قافلوں ہے اس کی تقیدیق بھی کی مگرچو نکہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھادہ ایمان نہ لائے۔

نكته غيب

یوں تو اس واقعہ کا تعلق حضور علیہ کے مجزات سے ہے مگر آپ نے جب مشرکین مکہ سے بید فرمایا کہ "بیہ ہمیں اس مشرکین مکہ سے بید فرمایا کہ "آؤگی" بیہ ہمیں اس کے اور میں بات ہے کہ وہ چاند کو دو مکروں میں بانٹ دیں گے۔ چاندان کا کہامان کے گاور یہ بھی یقین تھا کہ است جاند کود و مکروں میں بانٹ دیں گے۔ چاندان کا کہامان کے گاور یہ بھی یقین تھا کہ است خاند کود و مکروں میں بانٹ دیں گے۔ چاندان کا کہامان کے گاور یہ بھی یقین تھا کہ است

بڑے کرہ کا جگر تو پھٹ سکتا ہے مگر ان مشر کین کے پتھر یلے دل زم نہیں ہو ل گے۔ بخاری شریف۔ابوعبداللہ مجد اساعیل بخاری خصائص الکبری ۔مولانا جلال الدین سیوطی ضیاءا لئی جلد دوم۔ پیر مجد کرم شاہ الازہری

#### ابوالخلفاء

حضور نبی کریم عظیم کی چی حفزت ام نصل جو که حضرت عباس (حضور عیائیة کے چیا) کی میوی بین ایک بار حاضر خدمت ہو عمی وہ حاملہ تھیں۔ انہول نے اس خواہش کا ظہرار کیا کہ وہ جس بچہ کو جننے والی میں وہ کڑکا ہو۔

حضور ﷺ مسکراد ہے۔ فرمایا چی! لڑکا ہو یالڑ کی آپ تو صاحب اولاد ہو جائیں گل۔ آپ مال ضرور بن جائیں گا۔

چی نے عرض کیا۔ مگر میں بیٹے کی مال بنتا جا ہتی ہو ل۔ آپ نے فرمایا۔ اگر بیٹی ہوئی تو کیا تم اے مارد و گی۔

پ کے ریادہ میں بیٹے سے زیادہ میں منہیں کتے گر بیٹی کی نسبت ہمیں بیٹے سے زیادہ مخوشی ملے گا۔

فرمایا\_اگر آپ کابیٹانگ خاندان ہواتو؟

عرض کیا۔ جب بیٹا ہو گا تواہے کھر آپ کی خدمت میں لاؤں گی تاکہ آپاس

کے نیک ہونے کی دعاکریں۔

چچی! جاؤ تمہارے لئے خوشنجری ہے تم بیٹا جنو گی اور وہ بیٹا ابو انخلفاء ہو گا۔ چچی نے عرض کیا۔ واقعی یار سول اللہ!

> . فرمایاباں۔ تمہارے میٹے کی اولاد میں خلیفے ہو ل گے۔

ام فضل چلی سکیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ بیٹا جنے گ۔ چنانچہ بچے کی ولادت ہو کی

تو وہ واقعۃ لڑکا تھااس کڑے کا نام عبداللہ رکھا گیا اور عبداللہ بن عباس کے نام ہے۔ شہرت پائی۔ آپ سے ۲۲۲۰ احادیث مروی میں۔

حفزت عبداللہ بن عباس اس وقت صرف تین سال کے تتے جب حضور علیقے نے جبرت فرمائی۔اور جب حضور علیقے کاوصال ہوا تواس وقت حضرت عبداللہ عمر کا تیر هوال سال گزار رہے تھے۔

حضور ﷺ کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کا سلسلہ چلا تو حضرت عبداللہ بن عبال کرتی تھیں کہ عبراللہ بن کا اس میں کوئی حصہ نہ تھا۔ ان کی والدہ ام فضل بعض او قات خیال کرتی تھیں کہ میر ابٹیا ابوالخلفاء کیے بنے گا؟ اور جب خلافت بنوامیہ کے خاند ان میں چلی گئی تووہ بالکل مایو س ہو گئیں مگر خیال کرتی تھیں کہ حضور ﷺ کی بات کی صدافت میں فرق نہیں آنا جا ہے۔

بہر حال جب ۲۸ ہجری میں حضرت عبداللہ بن عباس کی وفات ہوئی اس وقت ہیں جاس کی وفات ہوئی اس وقت ہیں بنج سکا۔ آخر ہیں بنج سکا۔ آخر اسلامی کی مند تک نہیں بنج سکا۔ آخر اسلامی کی مند تک فہیں بنو عباس میں سے ابوالعباس نے جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے تھے تخت خلافت پر بیٹھ کر سلطنت عباسیہ کی بنیاد رکھی اور ۲۷۲ھ تک ۵۳۵ سال تک بدی کامیاب حکومت کی۔

### نكته عيب

بچہ مال کے پیٹ میں ہے کوئی پیتہ نہیں بیٹا ہے یا بیٹی۔ علاوہ ازیں اس کی پیشانی پر ککھی گئی تقدیر بھی بالکل پوشیدہ ہے۔ اس بچے کی والدہ میہ تمنا لے کر حضور علیق کی خدمت اقد س میں آتی ہیں کہ وہ جس بچے کو جنم دینے والی ہیں وہ بچہ ہواس سے انہیں زیادہ خوشی ہوگی۔

حضور علی نے نہ صرف بیمہ کی ولادت کی خوش خبری سائی ہے بلکہ ابوالخلفاء

ہونے کی اطلاع بھی دیدی۔ اور جس بچے کے باعث یعنی اس بیدا ہونے والے بچے کے
لیوتے نے خلافت عباسیہ کی بنیادر کھی ہے اے بھی آپ کی نگاہ دیکی رہی ہے۔
ابھی دادا بیدا نہیں ہوا گر ہوتے کو خلافت سونی جارہی ہے لینی صلب اور پشت

ا بھی داداپیدا نہیں ہوا مگر پوتے کو خلافت سونی جار ہی ہے یعنی صلب اور پشت تک کی خبریں وی جار ہی ہیں۔

(تلخيص المشكوة ،ازپيروفيسر عبدالرشيد فارو تی، فريد ٹاؤن سا ټيوال)

# مِعْرِ اج النبي عَلَيْكُ

حضور نبی کریم ﷺ کے افضل کمالات کے جُوت میں واقعہ معراج شریف ہے۔
ابن جرین طبر کاور بیبتی اس بات پر انفاق کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت ہے ایک سال
قبل رات کے وقت پیش آیا۔ اس میں اس بات کو واضح کیا گیاہے کہ حضور نبی کریم
ﷺ کو رات کے وقت مبحد حرام ہے مبحد اقصیٰ تک اور آسانوں تک لے جا کر سیر
کروائی گئی۔

#### قرآن پاک میں یوں فرمایا گیاہے۔

سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الِّى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الِّى الْمَسْجِدِ الاَّقْصَى الَّذِى بَارَكْمَا حَوْلَهُ لِنَيْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّهِيْعُ الْبَصِيْرِ \* ( ثَنَاسِراتُ )

''پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندۂ خاص کو تھوڑے عرصے میں مجد حرام ہے مجد اقصٰی تک لے گئی جس کے گر داگر دہم نے بر کتیں رکھی مین تاکہ دکھایں ہم انہیں اپنی نشانیاں بیشک وہ سنتاد کھتاہے۔''

روایات میں آتا ہے کہ آپ سیسی حضرت ام بانی کے گھر میں بستر استر احت پر آرام فرمارے تھے۔ کی میکان کی جہت کھلی اور حضرت جرئیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ میسی کے تلووں پر ہونے دیے۔اپنے پروں سے ہلکی ہلکی ہواد ک۔ حضور ملاقی نے آئیسیں کھول دیں۔ پھر آپ ملاقیہ کو چشہ آب زمزم پر لے جایا گیا۔ آپ کے تلب اطبر کو دھویا گیا۔ اور آپ کے سینہ پاک کو مزید ایمان و حکمت ہے معمور کیا گیا۔ اس کے جد براق نامی جانور پر سوار کر کے بیت المقدس میں لے جایا گیا۔ مبد اقضیٰ میں سارے پیٹیمر۔ رسول اور نبی آپ کے استقبال میں کھڑے تھے۔ آپ نے المصنی فرمائی اور سان پر تقریف لے گے۔ المیان ایمان کی منزل طے کی۔ آسان کے فرشتوں نے باربار خوش آمدید کہا، انبیاء ایک ایک آسان کی منزل طے کی۔ آسان کے فرشتوں نے باربار خوش آمدید کہا، انبیاء علیم السلام سے ملاقاتی ہو کیں۔ آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ لوح محفوظ پر لکھنے علیم السلام سے ملاقاتی آپ ہو کیں۔ آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ لوح محفوظ پر لکھنے والے قلم کی آوازیں آپ نے رہدے اٹھے اور آپ خلوت گاہ راز میں تقریف لے تجلیات بی تجلیات تقییں۔ پھر پردے اٹھے اور آپ خلوت گاہ زاز میں تقریف لے گئے۔ وہاں کن کن راز و نیاز پر سے پردے اٹھے کی کو کچھے علم نہیں اور نہ بی الفاظ ان باتوں کے متحل ہو سے جیں۔

اس وقت بار گاہ خداد ندی سے تین عطیے ملے۔

ا۔ سور وَ بقرہ کی آخری آئتیں جن میں اسلام کے عقائد وایمان کی سخیل اور اس کے وردومصائب کے خاتمہ کی بشارت ہے۔

> ۲۔ امت محمد یہ عظیمت میں سے شرک نہ کرنے والوں کو مغفرت کی خوشخبری۔ سے نماز میڈ گانہ کا تخد۔

پھر آپ علی اللہ والی تشریف لائے۔ یہ لا کھوں کر وڑں میلوں کی مسافت پند ثانیوں میں طے ہو گئی۔ صبح کوجب آپ نے اس واقعہ کاؤ کر کیا تو کمہ کے ایک ایک فرو کے کان اس سے آشنا ہوگے۔ کفار مکہ بھاگے بھاگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آئے۔ کہنے گئے۔

مچھانے یار اور رفق کی خبرہے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔

کہئے۔وہ کیا فرماتے ہیں حفرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ آپ کے رفیق فرماتے ہیں کہ آج رات مجھے میت المقدس میں لے جایا گیا حضرت ابو بحرر ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کیاواقعی میر احبیب اس طرح کی بات کہتاہے؟

کفار کے نزدیک ان کے موال میں بڑااستجاب تھا۔ وہ دل میں خوش ہو رہے تھے کہ وہ اس خوش ہو رہے تھے کہ وہ اس خبر کی نکذیب کر دیں گے۔ مگر ان کے تو سروں میں پائی پھر گیا۔ جب آپ نے فرمایا اگر میرے محبوب ﷺ نے ایسا فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کر تا ہوں۔ مزید فرمایا کہ تم تو بیت المقدس کی بات کرتے ہو میں کہتا ہوں وہ اگر یہ فرمادیے کہ میں آسان کی سیر کرکے آیا ہوں۔ تو مجھے اس کے تشلیم کرنے میں بھی کوئی ترودنہ ہو تا۔

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه کواس تصدیق پر صدیق کا خطاب دیا گیا۔
اس کے بعد حضرت ابو بمر صدیق رضی الله تعالی عنه بارگاہ رسالت میں تشریف
لائے۔عرض کیا۔یارسول اللہ! آپ کے واقعہ معرائی پابیت المقدس میں جن اوگوں کو
تردد ہے ان پر آپ بیت المقدس کی چند نشانیاں چش فرمادیں تاکہ یہ اوگ صحت واقعہ
سے انکاریہ کر سکیں۔

واقعہ کی تکذیب کرنے والے کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ یہاں چلے آئے تھے۔ ان میں ایسے وہ تمام لوگ شامل تھے جنہوں نے بار بار بست المقدس دیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں باور کروانے کے لئے حضور عیالیہ ہے۔ یہ فرمائش کی تھی۔ لئے حضور عیالیہ ہے۔ یہ فرمائش کی تھی۔

حضور علی نے ان لوگوں سے فرمایا۔ کہوا بیت المقدس کے بارے میں آپ کیا سوال کرنا جائے میں۔

بخاری شریف میں آتا ہے کہ بیت المقدس من علیہ کے سامنے بیش کرویا

گیا۔ اب وہ جس فتم کا سوال کرتے حضور ﷺ اس کے درست جواب عطا فرماتے جاتے۔ جے سن کر انہیں تشکیم کرنا پڑا کہ حضور (ﷺ) نے ساری نشانیال درست بیان فرمائی ہیں۔

حضور علی فی نے اس سفر کی صحت میں مزید فرمایا۔ کہ لوگواجب میں واپس آرہا تھا تورائے میں میں نے فلال جگہ پر دیکھا کہ قریش کا ایک قافلہ او نول پر اپنا غلہ لاد کر آ رہا تھا کہ ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ پھر قافلہ والے اسے گھر کر واپس لائے۔ اس قافلے کے آگے سیاہ اور سفید رنگ کا اونٹ تھا۔ جس پر سیاہ پالان ہے۔ میں نے ان لوگوں پر سلام کیاوہ کہنے گئے یہ آواز تو محمد علیہ کی ہے۔

آپ نے مزید فرمایا سے قافلے والے فلال روز کو یہال پہنچیں گے۔ان سے میری ال یا قول کی تصدیق کر لیں۔

سے قافلہ واقعۃ ای دن مکہ میں پہنچا جس دن کو آنے کی خبر حضور ﷺ نے دی تھی ان لوگوں نے آگے ہوھ ہوھ کران ہاتوں کی تصدیق کرنی چاہی جن کی حضور ﷺ نے اطلاع دی تھی۔ انہوں نے سب ہاتیں درست ہائیں۔

#### نكنه غيب

ہم بیت المقدس سے آسانوں کی سیر پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے وہ حضور عظیمی کے مشاہدات ہیں ہمیں ان کی صداقت میں ذرا بھی شک نہیں کرنا چاہئے۔ کمہ پاک سے بیت المقدس تک کا اسر اہل مکہ اور اہل شام نے کئی بار کیا تھاوہ لوگ ان راستوں اور مسافت سے خوب واقف تھے مجد اقصلی کی بے شار باتوں سے وہ آگاہ بھی تھے۔ جن کی انہوں نے تھدیق بھی کردی۔

ہم آپ کی توجہ اس بات پر مبذول کرواتے ہیں کہ مسجد اقصٰی مکہ پاک ہے کم و بیش ۸۰۰ میل دور ہے۔ آپ اگر کسی مکان میں ہفتوں رہ کر آ جا کیں پھر آپ ہے اس کے بارے میں کچھ سوال کئے جائیں تو شائد آپ بہت ہے جو اب ندوے سکیں۔ حضور عظیقہ نے اس مجد میں صرف دور کعت نماز پڑھائی ہے۔ لہذا تشلیم ند کرنے والوں کا گمان یہ تھا کہ حضور عظیقہ ان کے سوالوں کے جواب نددے پائیں گے۔ مگر ان لوگوں نے جو کچھ بچھ تھا آپ نے اس کے جواب میں درست بتایا۔

بخاری شریف نے تصری کردی ہے کہ بیت المقدس آپ کے سامنے بیش کردیا گیا۔ ایک دوسر می دوایت کے مطابق در میان کے سارے پردے اٹھاد کے گئے تھے۔ اندازہ توکریں کہ بیت المقدس آپ عظیفہ کے سامنے ہے گراہے صرف حضور عظیفہ ہی دیکھ رہے ہیں لیتی جو چیز ہر ایک کی آنکھ سے بوشیدہ وغیب میں ہے اسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور بھرجو پردے ہٹادیے گئے ہیں تو آٹھ سومیل کی دور می پریہ مجد اقصیٰ کی اور کود کھائی نہیں دیتی گر حضور عیافیہ کی نگاہیں بری واضح صالت میں دیکھ رہی ہیں۔

( بخارى شريف، سيرت الني از شبلي نعماني، مدار خ النوت ازشخ محد عبد الحق محدث و بلوى )

#### أبجرت

جب قریش مکہ نے اسلام میں داخل ہونے والوں پر زیادہ سختیاں روار کھیں توا یک تو کچھ مسلمانوں کو آپ نے حبثہ کی جانب جانے کی اجازت فرماوی۔ دوسرے مدینہ پاک ہے لوگ آ آگر مسلمان ہونے گئے۔ تو قریش کویہ فکر دامن گیر ہونے لئی کہ محمد (میالینہ) بھی کہیں ہجرت ند کر جا میں۔ تو شروف ادارے لئے مشورت وعناد کی طرف متوجہ ہوئے۔

اس زمانہ میں ان اشر ارکاسر خیل ابو جہل لعین تھا۔اب دوسرے مفدین بھی اس کے ساتھ شامل ہوگئے۔ دارالندوہ میں ایک مجلس منعقد ہوئی اس میں ہر قبیلہ کے رؤسالیعنی عتبہ، ابوسفیال چیر بن مطعم، نضر بن حارث بن کلدہ، ابو المجتری، ابن شام، زمعہ بن اسود بن مطلب، حکیم بن حزام، ابو جہل، بنیہ، دمنیہ، امیہ بن خلف

وغيره تقيه

سوال ميد تفاكه مسلمانول كى برهتى موئى تعداد كوكيے روكا جائے۔

ایک شخص بولا۔ بانی ند ہب کو مکہ ہے ذکال دیا جائے کہ اہل مکہ ان کے اثرات ہے فئ جاعیں۔

دوسرے نے کہا۔ یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ وہ جہال بھی جائیں گے ایک مضبوط توت بن جائیں گے۔ اور وقت آنے پر مکہ پر حملہ کر دیں گے۔ میرے خیال میں انہیں قید کردیا جائے۔

تیسرا افخض بولا قید کرنے والے کو آخر ایک دن چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ان کے پیرو کاروں پر آپ نے اس قدر سختیاں کی ہیں لیکن وہ اپنے آبائی دین میں واپس نہیں آئے تو جیل کے وروازے توڑناان کے لئے مشکل نہ ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ (نعوذ باللہ) انہیں قتل کرویا جائے چندون کے لئے شور شرابا ہوگا بھر خامو شی ہوجائے گی۔

قرآن یاک نے اس واقعہ کاذکر یوں کیا ہے۔

وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِيُنْبَتُوكَ أَوَ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهَ وَاللهَ خَيْرُ الْمُكِرِيْن

(انفال: ۳۰)

اے محبوب اس وقت کویاد کیجئے جبکہ کفار آپ (عظیقہ ) کے بارے میں خفیہ طور پر منصوبہ باندھ رہے تھے۔ کہ یا تو آپ عظیقہ کو قدر کر دیں یا آپ (علیقہ ) کو نکال دیں۔ وہ بھی خفیہ باقیں کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے کر کابد لہ دینے میں تدبیر کر رہا تھا۔ اور اللہ مکار وں کو بہتریں ہدلہ

دینے والا ہے۔

ابو جہل نے کہا قتل کر وینے والی تجویزا چھی ہے۔ مگر جو قتل کرے گااس ہے بدلہ
لینا بنوہا شم کا حق بن جائے گا۔ میر امنورہ یہ ہے کہ عرب کے ہر قبیلے ہے ایک ایک
بہادر نوجوان کولو۔اب ان کے سپر دید کام کرو کہ وہ یکبار گی محمد (عیالیہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دیں اور اس وقت تک اپنی تلواریں میانوں میں نہ رکھیں جب تک وہ مجمد (عیالیہ کا کام تمام نہ کرویں۔
کام تمام نہ کرویں۔

اس صورت میں چونکہ تھر (ﷺ) کا قتل کی ایک فتض یاایک قبیلہ سے متعلق نہ ہو گابلکہ ان کاخون قبائل میں بث جائے گالبذا ہنو ہاشم کیلئے بدلہ لینا مشکل بن جائے گا۔ دوسرے دہ سب قبائل سے بھاڑ بھی پیند نہ کریں گے۔

اس تجویز کوسب نے پند کیا ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لے کر ایک جماعت بنائی گئاادر شام ہونے سے پہلے ان نوجوانوں نے حضور علیقی کے مکان کو گھیرے میں لے لیا۔

ا تنابزا پروگرام ہے۔ ایک نبی کو قتل کر دینے کا منصوبہ ہے اور وہ بھی ایسے نبی کے لئے جو آخر الزمال نبی ہیں۔ جن کی خاطر کا نئات کا ذرہ ذرہ وجود میں آیا ہو۔ انہیں اللہ تعالیٰ بے خبر رکھے۔ حضور علیہ کی نگا ہیں ان مفسدین کو دیکھ رہی تھیں اور آپ علیہ کے کا کا ان مشور ول اور فیصلول کو من رہے تھے۔

حضور ﷺ بارگاہ ایزدی کی جانب متوجہ ہوئے عرض کیا بار الباا قریش مکہ کے منصوبے تیر کی نگاہ ہے او جھل نہیں ہیں اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ حضرت جرئیل علیہ السلام فور أحاضر ہوئے عرض کیا۔ اِنَّ اللَّهُ یَامُرُکُ الْهُ هِجْرَةً

> بلكہ جمرت فرمات كى اجازت اس آمير كريمہ ميں بھى ہے۔ وَقُلْ رَّبٌ اَدْخِلْنِي مُدْحَلَ صِدْقٍ وَاَحْرِ خْنِي مُحْرَجَ صدْق

و المختل لي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نُصِيْرًا (بَى امر ائل: ٨٠) اور دعا ما نُكَا يَجِحَ كه ال مير لا رب! جهال كمين تو مجھے لے جائے سچائی كے ساتھ لے جااور جهال كمين سے مجھے لے آئے سچائی كے ساتھ لے آاور عطافرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مد كر نيوالى ہو۔

قریش مکہ اپنی ساری عداد توں کے باوجود اپنی اما نتیں حضور علیلیقیہ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ جبرت کرنے پران امائق کالوٹانا ضروری تھا۔ آپ علی تفقیق نے دھنرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آئ رات آپ میرے بستر پر سوئیں گے۔ مج کو وہ امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے مالکوں کے سرد کرکے مدینہ میں آجانا۔ پھر آپ علیلی تھرت کا گئر آپ علیلے حضرت ابو بحر صدایق کے ہاں تشریف لے گئے فرمایا مجھے جبرت کا اذن مل گیا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ جائیں گے۔

یہ سارے کام قریثی نوجوانوں کے محاصرے سے پہلے کر لئے گئے۔

اب حضور علی این مکان کے اندر ہیں۔ قریش نوجوان اس تاک میں بیٹے گئے ہیں کہ حضور علی ہیں بیٹے گئے ہیں کہ حضور علی ہیں بیٹے گئے ہیں کہ حضور علی ہیں ہیں کہ حضور علی ہیں۔ فاہر آ ان کی آئی کمیں کھلی ہوئی ہیں۔ وہ ہر چیز کو دکھ رہے ہیں گر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اندر جانا انہیں و کھائی نہیں ویتا۔ اور پھر حضور علی کا گھر ہے باہر آنا انہیں و کھائی نہیں ویتا۔ فالم ہے گران و کھنے والوں کی نگاہوں میں غیب میں کیا ہے۔

حضور علی بی برے اعتاد کے ساتھ باہر تشریف لائے اور ان کے بیچوں آج میں کے رکنے میں کے کی کنڈی کی کے اس کے اپنے اس کے کا کنڈی کی اس کے اس کے اس کے کا کنڈی کی کا میں کے اس کے اس کے کا کنڈی کی کی کنڈی کی کنڈر کی کنڈی کی کی کنڈی کی کر کی کنڈی کی کنڈی کی کنڈی کی کنڈی کی کنڈی کی کنڈی کی کی کنڈی کی کی

ان پہرے داروں کی آنکھیں آپ عظیم کی نورانیت سے چند ھیا گئیں۔ آپ علیمی کے جیم اطہر کی خوشبونے انہیں محور کر دیا تنا محور کر دیا کہ ان پر نیند کا کمان مور کر دیا تنا محور کر دیا ہے۔ مور کر دیا کہ ان پر نیند کا کمان

حضور علی عنہ کو ساتھ لیا۔اور غار ثور میں جاکر آرام فرمایا تین دن تک آپاس غار میں فرو کش رہے۔

صبح ہوئی تو سر داران قریش کوئی خبر ننے کے منتظر تھے۔ مگر پچھ نہ سن سکے۔حضور عقیصلتے کے مکان پر آئے تواپنے جوانوں کو غافل پایااندر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے ان سے بوچھا۔

على! آپ كے بھائى كہاں ہيں؟

آپ نے فرمایا تم ک میرے سپر دکر کے گئے تھے۔

وہ آپ کو حرم میں لے گئے تھوڑی دیر محبوس رکھا۔ پھر تیموڑ دیا۔

عرب کوج لگانے میں بڑے ماہر گردانے جاتے تھے انہیں حضور علیہ کے نقوش پال گئے وہ انہیں دیکھتے دیکھتے غار تور تک جا پہنچ۔اے کاش! وہ ان نقوش پاک مددے کی اور منزل تک چہنچے۔وہ منزل جس تک جانے کی حضور علیہ ان کو دعوت دیتے تھے۔

سید کھوج لگانے والے غارتک چہنے کے باوجود کھے نہ دکھ سکے۔ اور کچھ کن بھی نہ سکے حالا کلہ غاروالے ان کے پاؤں تک کود کھ رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند اپنے محبوب سے عرض کر رہے تھے۔ کہ یہ لوگ ہمیں یقیناً دکھ لیں گے اور پالیں گے۔ گرحضور عیالیہ فرمارہے تھے۔

الله تعالى ارشاد فرما تا ہے۔

ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْيَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنُ إِنَّ

الله مُعَنَّا (التوب: ٣٠)

آپ دوسرے تنے دوہے جب وہ دونوں مار (تُور) میں تنے ،جب دہ فرمارہے تنے اپنے رفیق کو کہ مت مُمکّین ہویقینا اللہ تعالیٰ حارے ساتھ ہے۔

قریش مکہ کا منصوبہ ناکام ہو گیا حضور عظیفی ان کے چنگل میں نہ آسکے۔اس بات کا انہیں قلق ہوا۔انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو شخص رسول اللہ عظیفی کو گر فقار کر کے لائے گاہے سواونٹ انعام میں دیئے جائیں گے۔

سراقہ بن مالک بن بعثم کی رال ٹیک۔ وہ انعام کے لالج میں آپ عظیفہ کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ جاہتا تھا کہ قبل اس کے کوئی دوسر اشخص سواونٹ حاصل کرے وہ خوداس انعام کا مستحق بن جائے۔

حضور ﷺ کی او ننٹیوں کے جانے کے قد مول کے نشان اسے ملتے گئے اور دہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ بہت دورے حضور ﷺ اور حصرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنداس نے جاتے ہوئے دیکھے۔

وہ اپنے گھوڑے کو تیز دوڑا کر آپ تک پنچنا چاہتا تھا۔ ٹمر اس کے گھوڑے نے شوکر کھائی اور مراقہ زیمن پر آگرا۔ پھر اٹھا کپڑے جھاڑے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے سرپٹ دوڑایا۔ مگر جو نمی حضور سیالیٹ کے قریب پہنچا اس کے گھوڑے نے پھر شوکر کھائی اور وہ دھڑام ہے نیچے آگرا۔ اس کا گھوڑا اتنااناڑی نہیں تھا گراس کے بار بار گرنے کی وجہ اسے معلوم نہ ہو سکی۔ وہ تیسری بار پھر منزل کی جانب چل دیا۔ گرجو نمی قریب پہنچا اس کے گھوڑے نے پھر ٹھو کر کھائی وہ خود تو گھوڑے سے نیچے نہ گرا۔ تاہم اس کے گھوڑے کے اگلے دونو ل پاؤل زیمن میں و ھنس گئے۔ گھوڑ ااگلی طرف سے اتنا نیچے ہو گیا کہ سراقہ کا گھوڑے کی گرون سے اتنا نیچے ہو گیا کہ سراقہ کا گھوڑے کی گرون

ے گھٹتا ہوا گھوڑے کے آگے آگرا۔ پھر کیا تھاا یک بگولہ اٹھااور کر دوغبار کی بجائے وھوئیں کے بادل بننے لگے۔

اب وہ سمجھ گیا کہ حضور ﷺ اپنے رب کی بناہ میں ہیں۔ انہیں کوئی شخص بھی نہ پکڑ سکتا ہے۔ نہ گزند پہنچا سکتا ہے ایک دن یقینا وہ پورے عرب پر غالب آئیں گے۔ اب وہ او فچی آوازے چلانے لگا۔

اے محد بن عبداللہ (ﷺ)! میں سراقہ بن مالک بن بعثم ہوں۔ بھے بات کرنے کاموقعہ دیجئے۔ میری نیت میں تبدیلی آگئ ہے اب میں کوئی بھی نقصان آپ عظافیہ کو پہنچانے کی جرائت نہیں کروں گا۔

حضور علی فی نے حضرت ابو بحر صدیق رضی الله تعالی عندے فرمایا سراقہ ہے پوچھواہے ہم سے کیاغرض ہے؟

سراقہ حضور علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کی۔ یار سول اللہ علیہ بھے دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں۔

(ایک روایت کے مطابق سر اقد احد کی جنگ کے بعد مسلمان ہوئے)

نكته غيب

حضور علی نہ صرف اے ایمان کی دولت سے مالامال کر دیا بلکہ فرمایا۔ سراقہ! میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھے رہا ہو ں۔

سے بات اس امر کو واضح کر رہی ہے کہ حضور علیہ آنے والے زمانہ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔عظمت اسلام کے مناظر ان پر نمایاں ہو رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ضرور کسر کی کے تخت و تاج تک پنجیس گے کسر کی کی سلطنت کی تشخیر ہوگی اور مراقہ مجھی اس وقت تک زندور ہیں گے۔

اں بات کو تاریخ نے فابت کر دیا کہ حضرت عمر کے زمانہ میں مسلمانوں کی

نقوحات جب دور دور تک پھیلنے لگیں توایران بھی ان فقوحات میں شامل تھا کسریٰ کے اموال آئے تو آپ نے سراقہ کو ہلایا فرمایا۔

کسر کی کالباس انہیں پہنایا جائے پھر اس کے ہتھیاروں ہے اسے لیس کیا گیااس کے سر پر تاج رکھا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا کہا کہ چیچیے ہٹووہ چیچیے ہٹ گئے پھر فرمایا آگے بڑھووہ آگے بڑھ آگے اس کے بعدار شاد ہوا۔ اللہ اللہ بنوید کے کاایک اعرابی اور اس کے جمم پر کسر کی کاملوس۔ فرمایاس اقہ جاؤ۔

سراقہ نے سر جھکا دیا۔ عرض کیا اے امیر المو منین حضور عیکی نے جس چیز کا وعدہ فرمایا تھاوہ تو آپ نے دی نہیں ہے۔

حفزت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو قریب بلالیااوراس کے ہاتھوں میں کسر کی کے سونے کے کنگن پہنادیئے۔اس طرح حضور عصیری کے اس بات کی تصدیق ہوگئی جس کے مناظر آپ نے پندرہ سال قبل ملاحظہ فرمالئے تھے۔

(سير ةالنيماز شبلي نعماني،مدارج النبوت ازشَّخ محمد عبدالحق محدث وبلوي)

خريدو فروخت

حفزت صهیب روئی ای وقت ایمان لائے جب حضور علیظے دار ارقم میں تھے۔
آپ بڑے کر درے تھے۔ جب آپ نے ساکہ حضور علیظے کہ ہے ججرت فرماکر چلے گئے ہیں و آپ بڑی ای رات چل انکے عمر کفار کے ہاتھوں کرنے گئے۔ آپ کی آکھیں آنسو بہاتی رہیں آپ رات بھراس خیال ہے کھڑے دہے کہ ان کے محبوب تورات کے اند ھیرے میں عرب کے ساگلاخ راستوں پر چلے جارہ ہوں اور صہیب آرام ہے لیمی ثان کر موجائے اور خرائے بھر تارہے۔اگر کفار مکہ مجھے ان کی رفاقت میں جانے نہیں دیتے تو جھے آنسو بہانے ہے تو نہیں دوک سے جب دہ وجائے ہیں میں جانے نہیں دیتے تو جھے آنسو بہانے ہے تو نہیں دوک سے جب دہ چاہے ہیں

کہ میں بے چین رہوں تو یہ بے چینی کھڑے ہو کر کیوں نہ بر داشت کر وں۔ بس آپ کھڑے رہے اور اس راہ کو تکتے رہے جس راہ سے ان کے گمان کے مطابق ان کے آتا مطح جارہے تھے۔

کفار نے انہیں جب صح کواس حالت میں دیکھا توانہیں چھوڑ کر چلے گئے جو نبی حضرت صهیب رومی نے اپنے آپ کو آزاد پایا تووہ انجانی منز ل کی جانب چل دیئے مگر کھر پکڑے گئے۔

کہا۔ اے اہل قریش تم جانتے ہو میں پورے عرب میں مشہور تیر انداز ہوں اور تلواراس وقت تک چلا سکتا ہوں جب تک وہ میرے ہاتھ میں رہے گی میں تمہارے کام کا نہیں ہوں۔ میں اس کے پاس جاؤں گا جس کی خارٹھر میں ہوں۔ بہتر ہو گا جھ سے چھھ رقم لے کر چھے چھوڑ دواور جانے دو۔

کفاراس بات پر رضامند ہوگئے۔

فرمایا جاؤ میرے گھر کے فلال کو نے میں کچھ مال تہد زمین رکھا ہے وہ سب تم لے لواور مجھے جانے دو۔

وہ کہنے گئے۔ آپ کے بتائے ہوئے ٹھکانے ہے جب تک ہم مال عاصل نہ کرلیں آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ کیا خبر آپ اپنی جان بچانے کی خاطر ہمیں جل دے رہے ہوں۔

بہر حال میں مال پاکر اہل قریش نے حضرت صبیب روی کو چھوڑ دیا۔ آپ قبا کے مقام پر حضور ﷺ نے فرمایا اے ابویکی یہاں تک مقام پر حضور ﷺ نے فرمایا اے ابویکی یہاں تک آنے میں تیری خرید و فروخت بڑے نفع کی رہی ہے۔

نكنه غيب

یہ خرید و فرونت وہی ہے جو صهیب روی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ تک

آن کی خاطر اپنامہ فون مال کفار مکہ والول کے حوالے کر دیا یعنی مال وے کر رفافت تبخیم کو خرید لیا۔ اندازہ تو کریں حضور عطیقی ظاہر می طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ انجانے راستول پر چل رہ جیں ظاہر می طور پر دشمن کے ہیجیا کرنے کا خدشہ ہے مگر باطنی طور پر آپ ان و وستول ہے بے خبر نہیں ہیں جنہیں آپ مکہ یعن چھوڑ آئے ہیں۔ یعنی صهیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رات بھر کھڑے رہنے ہے آپ واقف ہیں اپنامال وزر دے کر اہل قریش ہے جج تک رات بھر کھڑے ہونا آپ دیکھ رہے ہیں آپ علیات کی زگاہوں کی راہ میں غیب کا ایک پر دہ بھی حاکل مورا نہیں ہے۔ (سیرے النی از شبل نعمانی جلد موم، اسدانیا۔ جد بیم)

#### جائے و فات

سفر ججرت میں ابھی آپ عظیقہ مدینہ نہیں پنچ تھے۔ کد راتے میں بریدہ اسلمی اپنے قبیلے کے ستر سواروں کے ہمراہ مدینہ کے باہر کھڑے تھے۔

بريده نے پوچھا آپ کون ہيں؟

حضور علیہ نے فرمایا۔ میں محمد بن عبد القد ہو ں۔

یریدہ ای وقت کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ نہ صرف اکیلا حلقہ بگوش اسلام ہوا بلکہ اس کے سارے ہمراہی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بریدہ نے عرض کیایار سول اللہ علیات آپ کہاں جارے ہیں؟

حضور علی نے فرمایا میں مدینہ جار ماہو ل۔

تو کیا آپ ﷺ اس حال میں مدینہ میں داخل ہوں گے۔ کوئی عظمت اور بہچان کا نشان آپ کے ساتھ ہونا چاہئے۔ میں چاہتا ہوں آپ علیا کے کو جسنڈے کے بغیر مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہونا چاہئے۔

حضور علی نے فرمایا جیسے آپ علیہ کی مرضی۔

بریدہ نے اپنی دستار کو اپنے نیزے پر ہاندھ لیا۔ اور علم مصطفیٰ میالینے کا نام دے ۔ حضور عظیاتیے کے آگے آگے جل پڑا حتی کہ آپ مدینہ منورہ میں آگ۔

نكته غيب

حضور علی نے فرمایا ہریدہ آئی جس طرح تم علم افعاکر میرے ساتھ مدینہ میں آئے ہو ایسے ہی مدینہ میں آئے ہو ایسے ہی میرے بعد والایت خراسان کے اس شہر میں جاؤگ جے ذوالقر نمین نے آباد کیا تھااس شہر کانام''مرو'' ہاوریادر کھو تمہاراو صال اس شہر میں ہوگا۔

• ۲ جمری کے قریب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عند ایک جنگ مہم کو سر کرنے کے کے مرومیں داخلہ واقعۃ ایک جمنڈے کے سائے تلے کے لئے مروک سائے تالے حضرت کے سائے تلے

کے لئے مرو لے بوان تا گئے۔ مرویین داخلہ واقعۃ ایک جھندے کے سانے سے ہوا۔ ہوا۔ آپ وہیں بیار ہونے اور وہیں وفات پائی۔ آپ کی قبر تھم بن عمرو غفار کی کے معاد کا ساتھ کا میں اور عنفار کی کے

مر ار کے پاس ہی ہے جوم ومیں قاضی رہے ہیں۔

 مدنی زندگی

# مدنی زندگی

## طيب والمطيب

مبحد نبوی ﷺ کی تغییر ہور ہی ہے۔حضور ﷺ کے صحابہ کی ایک جماعت بڑے شوق، محبت اور عقیدت ہے اینٹ گارادے رہی ہے۔حضور ﷺ خود ایک مز دور کی حیثیت ہے کام کر رہے ہیں آ قالورغلام برابر کے شریک ہیں۔

حفزت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که ہم سب ایک ایک این اٹھاکر معماروں کودے رہے تھے مگر ہماراایک ساتھی دودوا نیٹیں لے جارہا تھاہا تھے پاؤں اور چیرہ مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ کام میں اس قدر منہک تھا کہ سستانے کانام نہیں لیتا تھا۔

یہ نوجوان حفرت نمار بن یاس تھے۔ حضور ﷺ نے اس نوجوان کو دیکھا تو فرمایا ممار اوھر میرے پاس آ جاؤ۔

گار سہم ہے گئے۔ کہ کہیں کام میں کو تاہی نہ ہو گئی ہو آہتہ آہتہ قد مول کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ جم کی مٹی پینے سے گارا بن رہی تھی۔ حضور عظیمی نے قریب بٹھا لیا اور اپنے وست مبارک سے اس کی مٹی جھاڑنے لیگے۔اس سے یار کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے۔

میرے عمار پرمصیبت آئے گی۔میریامت کا ایک باغی گر وہ انہیں تل کر دے گا۔ حالا نکہ ان کا کوئی تصور نہ ہو گا۔ یہ توان او گوں کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے مگر وہ انہیں دوزخ کی طرف کے جانا چاہیں گے۔ حق و صداقت کا ساتھ دیتے دیتے اپنی

جان قربان کردیں گے۔

حضرت تمارین یاسر ان مسلمانوں میں شامل میں جنہوں نے دعوت اسلام قبول کر کے کفار مکہ کے بے پناہ مختیال برداشت کی تھیں۔ بلکہ ایک بار مشر کین مکہ نے انہیں آگ میں جازالا تھا۔ آپ کے جم پر پھیھو لے بن کے پھوٹ بچکے تھے زخموں سے خون اور پانی رستا تھا۔ بڑی تکلیف میں تھے مگر زبان پر اللہ تعالی اور اس کے حبیب کا نام جاری رہا۔

حضور علی ان کے ہاں تشریف لائے تو اپنے ہاتھ مبارک ان کے زخموں پر پھیرتے دعافرہائے کہ

اے آگ! تو عمار پر مختذی اور سلامتی والی ہو جا جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوگئ تھی۔ آپ علیہ السلام پر ہوگئ تھی۔ آپ علیہ کھا تھا۔ آپ صحت یاب ہوگئے مگر قریش مکہ کی سختیاں کم نہ ہو ئیں۔ ہجرت مدینہ کاوقت آیا تو آپ ان مہاجرین میں شامل تھے جو سب ہے پہلے مدینہ یاک میں پہنچے۔

آپ نے جو حضور عظیمی کی زبان مبارک سے سناکہ میرے ممار کو میری امت کے باغیول کاگروہ قتل کردے گا۔ تولیقین ہو گیا کہ شہادت ان کے مقدر میں ہے۔

آپ غزدہ بدرادر دیگر لڑائیوں میں شریک ہوتے رہے اور ہر جباد میں غازی بن کے داپس لوٹے رہے۔ یہاں تک کہ ملہ فتح ہوگیا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کی ایک متحکم بنیاد پڑگئی۔ مگر ممار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضور ﷺ کے اس حکم کے منتظر ہیں جو آپ نے مجد نبوی ﷺ کی تقییر کے موقعہ پر فرمایا تھا۔

حضور علی اس دنیا سے تشریف لے گئے حصرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی خلافت حضرت عمر فاور ق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرکے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کا درجہ عاصل کرکے رخصت ہوگ۔ یہاں تک کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنه بھی باغیوں کے ہاتھوں جام شباوت نوش فرماگے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی باگ ڈور سنجالی۔

حصرت عمار بن یاسر اپنی عمر کے نوب سال پورے کر کے اگلی دہائی میں داخل ہو
چکے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے
در میان نزاع شدت اختیار کر گئی۔ جنگ صفین کے سھیں ہوئی توایک ۹۳ سالہ بوڑھا
ہتھیار سجا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجوں میں شامل ہو گیا۔ یہ حضرت عمار
بین یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کے بڑھا ہے پر جوانوں کا ساجوش و جذبہ غالب
تھا۔ باغیوں کی صفیں چرتے ہوئے آگے نکل جاتے پھر خون آلود تلوار لے کر ایسے
نکتے جسے بدلیوں کی ادٹ میں سے جاند نکاتا ہے۔

آخر عمارین یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں اور تلواروں کے اینے دار ہوئے کہ سنجلنامشکل ہو گیا شہادت کا جام اینے لیوں سے لگالیا۔

### نكته مغيب

آج جس بوڑھ مجاہد کے جم ہے خون کے فوارے چھوٹے اس کی شہادت کی خبر 36 سال پیشتر حضور علی تھے۔ جن کی نگاہوں میں ماہ و سال کی طوالتیں روز و شب کے اندھیرے اجالے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ آپ جو کچھ فرماتے ہیں اپنی آ تکھوں ہے دکھے کر فرماتے ہیں۔

( بخاری شریف، تاریخ اسلام، فیروز سنز ار دوانسائیکلوپیڈیا)

## حدیث جبریل

حضور علیہ اپنے صحابہ کرام کے در میان میں بیٹے ہوئے تھے کہ ایک اجنبی شخفی آیاس نے حضور علیہ سے میہ سوال پوچھے۔

ا۔ایمان کیاچیز ہے؟ ۲۔اسلام کیاچیز ہے؟ ۳۔احمان کیاچیز ہے؟ ۴۔ قیامت کب آئے گی؟

یہ شخص عام اوگوں کی نگاہ میں ایک عام شخص تھا گر حقیقت میں یہ حضرت جر کیل علیہ السلام تھے۔ جو حضور علیلیہ کی امت پر ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے حقائق واضح کرنے کے لئے تشریف لائے تھے دیکھنا یہ ہے کہ یہ باتیں جر کیل نے سوالات کی طرز میں حضور علیلیہ ہے کیوں بو چیس؟

اگر ان باتوں کا علم مسلمانوں تک پہنچانا مقصود تھا تو وہ جس طرح خدا کے دیگر احکام حضور عقیقی تک لے کر آتے تھے ان کی وضاحت بھی فرمادیتے۔ مگر نہیں ایسا نہیں کیا گیابلکہ سوال پو چھے گئے ہیں۔

قاعدہ بہی ہے کہ جس سے کوئی سوال پو چھاجا تا ہے اس کے بارے ہیں سے لیتین ہو تا ہے کہ دہ اس کے جواب کو جانتا ہے اور سوال پوچینے والے سے متعلق دو گمان ہو مکتے ہیں۔ ا۔ اگر تو وہ لیطور ممتحن پوچھتا ہے تو وہ بھی ان سوالوں کے جوابات جانتا ہے۔ اور اگر اضافہ علم کی خاطر پوچھتا ہے قو ٹاید نہ جانتا ہو۔

حضور علی فی بہلے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ایمان سے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر، آخر ت پر اللہ تعالیٰ سے ملنے پر، اللہ تعالیٰ کے پیفیروں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا لیقین کرو۔

دوسرے سوال کے جواب میں فربایا کہ اسلام سیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اوراس کے ساتھ ممکی کوشریک نہ کرو۔اور نماز پڑھواور فرض زکو ۃادا کرواور رمضان کے روزے رکھو۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں فرمایا۔ کہ احسان سے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس خلوص اور خشوع کے ساتھ کرو کہ گویاتم اسے (اللہ کو)دکھورہے ہواوراگر سے حالت بیدانہیں ہوتی تو یہ خیال اور یقین ضرور رہے کہ وہ تنہیں دکھے رہاہے۔

چو تھا سوال قیامت کے بارے میں تھا۔ کہ قیامت کب آئے گی آپ میالیقیہ نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جارہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانیا۔

اس جواب میں قیامت کے بارے میں علم رکھنے کا قطعی انکار نہیں ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایاہ کہ اس کے جانئے میں بانہ جانئے میں ہم دونوں برابر ہیں۔ اس راز کوافشانہ کرنے کی حقیقت ہے ہم دونوں آگاہ ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس پر خاموش رہنے کا حکم ہے لہٰذا سوال کرنے دالے کوابیاسوال نہیں کرنا بیا ہے تھا۔

ہاںاگر سوال کرنے والے کو زیادہ ہی اصرار ہے تو قیامت آنے ہے قبل پچھے اس طرح کے حالات ضرور دیکھیں گے۔

ا۔جبلونڈی ایئے سر دار کوجئے گی۔

۲۔ جب سیاہ او منول کو چرانے والے عمار تول میں رہنے لگیں گے۔ تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔

۳۔ جس وقت امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنااور امانت کا ضائع کرنا ہیے کہ کام نااہل اوگوں کے سپر د کئے جائیں گے (کام سے مراد حکومت کی عدل و انصاف کی ذمہ داری ہے)

۳۔ قیامت کی علامتوں میں ہے ایک علامت سے بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہل قائم ہو جائے گا۔شر اب نو شی ہونے لگے گی اور زنااعلانیہ ہونے لگے گا۔

۵۔ عور تول کی کشرحت ہو جائے گی اور مر دول کی قلت یہاں تک کہ پیاس عور تول کا تعلق صرف ایک مر دہے ہوگا۔ ''ذکر خیر'' کے صفحہ ۱۲ پرایک واقعہ یوں لکھا گیاہے کہ حضور علیاتھ ایک جہادیں تشریف لے گئے حسب معمول کفار سے فرمایا۔ اے لوگواللہ تعالیٰ پراس کے رسول علیہ پر اور قیامت پر ایمان لاؤ۔ اگر ایمان لے آؤ تو تہمار احال ہمارے جسیا ہو گااور اگر انکار کرتے ہو تو تمارے اور تمهارے در میان میں تلوار فیصلہ کرے گی۔

کفارنے جواب دیا کہ ہم قیامت کو نہیں مانے۔ قیامت تو بس ببی ہے کہ مرے اور خاک مٹی ہو گئے۔

حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی کھڑے تھے۔ وہ آگے برھے اور بڑے جوش کے ساتھ فرمایا۔ یارسول اللہ عین آگر اجازت ہو تو میں ان کفار کو ابھی قیامت د کھادوں۔ کہ قیامت کا میدان قائم ہے اور حینڈے لگے ہوئے ہیں حساب کتاب ہورہے ہیں۔

حضور علی نے حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بازہ کی لیا۔ فرمایا سلمان معلوم ہوتا ہے تیرے دل پر ت سلمان معلوم ہوتا ہے تیرے دل ہے رومال اٹھ گیا ہے۔ اور جس ک دل پر ت رومال اٹھ جاوے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ گر ہمیں تو احکام پہنچانے اور غیب پر مسلمان کرنے کا تھم ہے۔ اگریہ بات نہ ہوتی توہم بھی قیامت کے سارے منظر دکھا کتے تھے۔ گرہم کواس وقت اس کا تھم مہیں ہے۔

''ذکر خیر'' میں بی ایک حدیث کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایکہ میں اور قیامت اس طرح ہیں جس طرح میری یہ انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔
پہلا نکت غیب

قیامت کا قائم ہونا بے شک امور غیب میں سے ہے اور ان پانچ چیزوں میں شامل ہے جن کا علم صرف خدا کو ہے بعنی حضور عظیمی نے فرمایا کہ غیب کی پانچ تخیبال میں کہ امرین خدا کے سواکوئی نہیں جانا۔

ا۔ کوئی نبیس جانتا کہ کل کیا ہونے والاہے۔ ۲۔ نہ کوئی میہ جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا چیز ہے۔ سانہ کسی کو معلوم ہے کہ وہ کل کیا کرے گا۔ ۲۔ نہ کسی کو میہ خبر ہے کہ وہ کس ملک میں مرے گا۔ ۵۔ اور نہ کوئی میہ جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی۔

آپ اپنی اس حدیث میں فرمارہ ہیں کہ ان علوم غیبیہ کواللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا ہے۔ لیٹنی اس وقت اوراس گھڑی کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیٹنی اللہ کوئی نہیں جانے گا اللہ تعالیٰ ابھی اپنے حبیب کو بتا دے تو حضور عظیمی خود جانے لگیں گے۔ کیونکہ قرآن ایاک میں ارشاد ماری کے کہ

عْلِمُ الغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَالَى غَيْبِهُ اَحَداً اِلاَّ مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَسُوْل

۔ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کر تا، موات اپنے پہند بیدور سولول کے۔

اس طرح آج کی سائنس کے باعث دنیا میں جو بعض امور میں ہم وقت ہے پہلے آگاہ ہور ہے ہیں اس کے تحت حضور عظیمیہ کی صداقت میں کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا کیونکہ

ہم دیکھتے ہیں کہ موسم کی خبریں دینے والے ہوائے دباؤکے اثرات ہے جو نتائع مرتب کرتے ہیں اس کے تحت وہ بتادیتے ہیں کہ کہاں کہاں بارش ہوگی۔اورا کشران کی میے چیش گوئی درست ثابت ہوتی ہے۔ ہپتالوں میں سائنسی آلات کی مدد ہے مال کے پیٹ کے بچے کے بارہے میں بھی بتادیا جا تا ہے۔اور کوئی شخص کل کیا کرنے والا ہے اسکی قوت ارادی پر موقوف شنجھا جا تا ہے وہ جو ارادہ کرتا ہے زیادہ تراس کے

مطابق کام کر ہی لیتا ہے۔

ر بی سے بات کہ کل کیا ہونے والا ہے یا کون کس ملک میں مرے گا تواولیاء اللہ کے حالات میں ایس ہے گا تواولیاء اللہ کے حالات میں اور مقام ہے آگاہ کرویتے تھے یا کل کے حالات کے متعلق بتاریا کرتے تھے۔

آ قائے نامدار حضور عیالیہ کی ہتی تودوسری تمام ہستیوں ہے بالاہے۔وہ بھلا کیے ان علوم غیبیہ سے نا آشارہ سکتی ہے تواللہ تعالیٰ خود فرما تا ہے کہ۔

غیب کی تنجیال میرے پاس ہیں میں جے پسند کرتا ہوں دے دیتا ہوں۔ بات صاف عیاں ہے حضور علیقہ کے علاوہ کون زیادہ پسندیدہ ہونے والی ہتی ہے؟
لہٰذادواعتبارے ہم کہہ کتے ہیں کہ حضور علیقہ کو قیامت کاعلم ہے۔
اجب حضور علیقہ قیامت کی نشانیوں ہے آگاہ ہیں تو آپ قیامت کے قیام ہے۔
بھی آگاہ ہیں۔

ے سیاں ہے۔ ۲۔ جب قیام قیامت علوم غیب کی ایک تنجی ہے اور اللہ تعالیٰ جے جا ہتا ہے دے دیتاہے تواللہ تعالیٰ جے جا ہتا ہے دے دیتاہے تواللہ تعالیٰ خاص کے قیام ہے جھی آگاہ فرمادیا ہے۔

# دوسر انكته غيب

حفرت جرئیل علیہ السلام کے تیمرے سوال میں یہ بات پوچھی گئی تھی کہ احسان کیا ہے؟ اس کا جواب حضور عیالیہ نے یہ دیا کہ تم اللہ کی عبادت اس خلوص اور خشوع ہے کردگویا تم اسے (اللہ تعالی کو) وکھے رہے ہو۔ اور اگریہ حالت پیدا نہیں ہو سکتی تویہ خیال اور یقین ضرور رہے کہ وہ تنہیں وکھے رہا ہے۔

اس جواب میں خصوص اور عموم پایا جاتا ہے۔ خصوص پہلے جھے میں ہے اور عموم دوسرے جھے میں۔

خصوص سے ہے کہ عبادت اس خلوص اور خشوع ہے کر و گویا تم اپنے اللہ تعالیٰ کو

د کی رہے ہو۔ یہ خصوصیت دنیا کے کسی بھی انسان میں پیدا ہویانہ ہو مگر حضور ﷺ سے متعلق یہ یقین کرناپڑے گا کہ وہ اس خلوص اور خشوع سے عبادت کرتے ہیں یعنی آپﷺ اللہ تعالیٰ کود کیصتے رہتے ہیں۔

الله سب سے بڑا غیب ہے۔ حفزت مو کی علیہ السلام تواس غیب کی ایک جھلک و کیے کے ہی ہیں گا گئی جھلک و کھی کے بی ہیں اور طور جل گیا تھا۔ مگر حضور علی تھا تواس غیب کو کم از کم ہر عبادت میں دیکھ رہے ہیں۔ اور معراج کی رات میں حضور علی نے نے اپنے رب کو جی کھر کے دیکھا۔ (بخاری شریف)

#### جنت اور دوزخ

ججرت کے بعد ایک د فعہ اچانک د طوپ میں اند حیرا شامل ہونے لگا۔ سورج کی کلڑی کم ہونے لگا۔ سورج کی کلڑی کم ہونے لگا۔ یہ سورج گر بمن کے بارے میں سائنس جو کچھ کہتی ہے کہتی چھرے۔ لیکن اسلام کے پاس ایک اپنا نظریہ ہے بارے میں سائنس جو کچھ کہتی ہے محروم ہو رہاہے ہمیں ایک سوچ اور فکر دینے کے لئے ہے۔ کہ سورج کی بوجا کرنے والے جان جائیں کہ کوئی اس سے بھی بڑی ہتی ہے جو اسے مغلوب کر سکتی ہے۔ جس طرح سورج بے نور ہو سکتا ہے زمین کی رونفیں بھی جو اسے مغلوب کر سکتی ہے۔ جس طرح سورج بے نور ہو سکتا ہے زمین کی رونفیں بھی

حضور علی نے صحابہ کرام کوبلایا فرمایا آؤنماز پڑھنے کے لئے وضو کرو۔

حضور عظی نے یہ نماز بوی آبی یو سی۔ یہاں تک کہ میں (حضرت اساء) بے

ہوش ہونے لگی۔اوراپے سر میں پانی ڈالنے لگی۔

جب حضور عَلِيْكَ نمازے فارغ ہوئے تو آپ عَلِيْكَ كُمْرے ہوگے اللہ تعالیٰ ک حمد و تنابیان کی اس کے بعد فرمایا۔

جس چیز کو میں نے آئ تک نہ دیکھا تھا وہ میں نے اس وقت اس جگہ کھڑے
کھڑے دیکھ لی ہے۔ یہاں تک کہ جنت و دوزخ کو بھی۔ اور بیٹک میرے اوپر بیہ و حی
آئی ہے کہ قبر ول میں تم لوگوں کی آزمائش ہو گہ۔ تم میں ہے ہر ایک کے پاس فرشتہ بھیج
جائیں گے۔ اور اس ہے کہاجائے گا کہ اس مر و (حضور سیالیٹ میں مارے پاس معجزے
وہ کہ گاریہ میرے مجمد علیلیٹ میں اللہ تعالیٰ کے رسول سیالیٹ میں مارے پاس معجزے
ور مدایت کے کر آئے تھے۔ ہمنے ان کی بات مائی اور ایمان لائے اور بیروی کی۔

اس سے کہاجائے گاکہ آرام سے سوجاس لئے کہ ہمنے جان لیاکہ تو مومن ہے۔ کلتہ عیب

جنت اور دوزخ کی حقیقیت اللہ تعالی نے پر دہ غیب میں رکھی ہیں۔ گر حضور علیقیہ کے لئے تو سے غیب کے پر دول میں نہیں۔ حضور علیقیۃ تو فرمارہے ہیں کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بھی مییں کھڑے کھڑے دیکھ لیاہے۔

اور پھراپ متعلق میں بھی بتایا کہ ہر مرنے والے سے بوچھا جائے گا کہ اس مرد (محمد عظیقہ ) کے بارے میں تیری معلومات کیا تھیں اور کیا ہیں۔ اچھا عقید در کھنے والا یقینا اچھی بات کے گا۔ یہ بات حضور علیقہ کی محض ظاہری حیات تک محدود نہیں ہے بلکہ قیام قیامت تک ہے۔ (بخاری شریف)

رويت پشت

نی کریم علیقی نمازے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوگئے حمد و ثنائے بعد فرمایا۔ تم لوگ میہ سمجھتے ہو کہ میرامنہ قبلہ کی طرف ہے لیکن خدا کی قتم تمہارار کوئ، تہارا محدہ اور تمہارا خثوع اپنی پشت ہے ویسا ہی دیکھتا ہوں جیسا سامنے ہے۔ مکتھ غیب

انسان کی کرہے چیچے کی دنیاانسان کی آنکھ ہے او جھل ہو جاتی ہے۔ یا پر دہ غیب میں چلی جاتی ہے۔ مگر آپ ﷺ فرمارہے میں کہ میں اپنی پشت سے بھی ویسا ہی دیکھتا ہوں جیساسامنے سے یعنی حضور عظیمی کے لئے پشت کی دنیا کی کوئی چیز پر دہ غیب میں نہیں ہے۔

اگر ہم اس مدیث کے سارے لفظوں پر غور کریں توبیہ امر براواضح ہو جائے گا کہ سجدہ اور رکوع تو نظر آ جانے والے ہیں مگر خشوع ایک ایک صفت ہے جو دیکھنے کے باوجود بھی و کھائی دینے والی نہیں ہے۔ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے حضور علیات فر اس مرتب ہیں جس خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں جمعے وہ بھی نظر آرہا ہے اور یہ خشوع اور خضوع صرف ایک مقتدی کا نہیں ہے بلکہ صف در صف کے ہر مقتدی کا نہیں ہے بلکہ صف در صف کے ہر مقتدی کا نہیں ہے بلکہ صف در صف کے ہر مقتدی کے دل یہ آپ کی نگاہے۔

جو ہتی نماز کی حالت میں اپنی پشت سے پیچھے کے حالات سے واقف ہے وہ عام حالات میں ہمارے ول کی و نیاہے آشنا کیو نکرنہ ہوگ۔ (بخار ک شریف)

#### نماز

حضرت ابوہر برہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم حضور نبی کر می علیات کر کے علیہ ہم حضور نبی کر می علیات کے علیہ کا نماز پڑھ رہے تھے اس وقت ایک شخص آخری صف میں کھڑامھروف نماز تھا۔ کھڑامھروف نماز تھا۔

حضور عظیمہ نے نماز کمل کر کے سلام پھیرا تواں شخص کو طلب فرمایا کہا۔ کیا تواللہ تعالیٰ ہے نہیں ڈر تا۔ تو نماز کیے پڑھتا ہے؟ کیاتم سجھے ہوکہ تمہاراکوئی عمل مجھ پر چھیا

ر ہتا ہے۔اللّٰہ کی قتم! میں بیٹھیے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ اپنے آگے دیکھتا ہوں۔ نکتہ عنیب

جو آدمی درست نماز نہیں پڑھ رہاتھاوہ آخری صف میں کھڑا تھااور آخری صف بھی ۔ بھی انہوں کے خری صف بھی ۔ بھی نہیں۔ بھی نہ جانے کتنی صفول کے بعد تھی۔ نماز میں کیا غلطی کر رہاتھا کسی کو کوئی علم نہیں۔ آیاوہ قیام در کوع اور بجود میں جلدی یا ستی کر رہاتھا۔ یاا ہے پاؤں آگے پیچھے کر رہاتھا۔ یاباتھوں سے سریا جم کا کوئی حصہ باربار کھجلاتا تھا۔

ان ظاہری غلطیوں کے علاوہ شائد تسبیحات میں کوئی کو تا ہی کر رہا تھا یا خشوع و خضوع میں فرق تھا۔اور پھر میہ بھی یقینی امر ہے کہ اس شخص ہے جو بھی غلطی ہور ہی تھی وہ عمد آیادانستہ نہیں ہور ہی تھی بلکہ نادانستہ طور پر ہور ہی تھی۔

آپ علیہ نے سلام بھیرا تو فور اُسے کھڑا کر کے فرمایا کہ تم خداے نہیں ڈرتے ہو کہ اس کے دربار میں حاضر ہو کر نماز پڑھنے میں کو تا ہی کئے جارہے ہو۔

اندازہ کریں نمازیوں کے ایک جموم اور صف در صف کے آخر میں کھڑے نمازی کی نماز کو آپ عظیقہ و کیورہ میں بیاں۔ بلکہ مزید فرمایا کہ میں تمہیں چیھے سے بھی ایسے ہی و کیتا ہوں چیسے آگے ہے و کیتا ہول۔ (منداحم)

# مناكحت حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها

حضور علی عنها تھیں۔ ان سے جھوٹی صاجزادیاں تھیں۔ سب سے بڑی حفزت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنها تھیں۔ ان سے جھوٹی صاجزادی حفزت سیدہ اوقی مشارت سیدہ ام کلؤم اور سب سے جھوٹی صاجزادی حفزت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنهن۔ حضزت سیدہ نو تھے سے دہ نے کہ شادی حفزت ابوالعاص بن رہے ہوئی تھی۔ جو فتح کمہ سیدہ نے کھوٹراع صہ بہلے دائرہ اسلام میں آئے۔ حفزت سیدہ رقیہ اور حفزت سیدہ ام

کلؤم رضی اللہ تعالی عنہا کیے بعد ویگرے حفزت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد ش آئیں اور سب سے چھوٹی صاحبزادی حفرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگ بدر کے زمانے کو من بلوغ تک پہنچ چھی تھیں۔ خاندان قریش کے سر دار اور شنرادے خواہش کرتے تھے کہ وہ حفرت فاطمہ کو اپنی زوجیت میں لے لیں۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی لیکن حضور عیالیے نے سب کو یہی جواب دیا جیسا اللہ تعالیٰ

. بی بات حضرت ابو بمر صدیق رضی الله تعالی عنه اور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنها کا کا کا تحضرت علی رضی الله تعالی عنه ہے وجائے۔ لیکن حضرت علی رضی الله تعالی عنه ہے ہوجائے۔ لیکن حضرت علی رضی الله تعالی عنه ہے ہوجائے ویکن حضور علی کے کہ خدمت میں کیول درخواست نہیں کی۔ شاید اپنی غربت و نہ جانے حضور علی خدمت میں کیول درخواست نہیں کی۔ شاید اپنی غربت و افلاس کی وجہ سے بیہ جمارت نہ کر رہے ہول۔

یہ دونوں حضرت سعد بن معاذرضی اللہ تعالیٰ عند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کے ہاںگئے۔ آپ اس وقت کسی انصاری کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ یہ تیزوں صاحب دہاں بیٹیج۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو پو چھا۔ خیریت تو ہے؟ کیسے آنا وا؟

حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آمدکی وجہ بتائی اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔

آپ حضور علی ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاکارشتہ ما نگئے شائد اللہ تعالیٰاوراس کے رسول علی نے یہ رشتہ آپ کے لئے روکا ہوا ہے۔ حضرت علی کی آئی تھول میں آئیوہی آنسو تھے۔ کہا۔ رسول الله عظیمی کے دوستو! میری تمناتو یہی ہے کہ یہ شرف جمعے حاصل ہو لیکن تبی دامال ہوں۔ عرض کرنے کی جرائت کیسے کروں؟

حضرت ابو بمرصديق رضي الله تعالى عنه نے تىلى دیے ہوئے فرمایا۔

حضور ﷺ کے نزدیک مال و دولت کی کوئی و قعت نہیں۔ آپ ان کی خدمت اقد س میں ضر در جائیں۔ آپ کے اخراجات ہم بر داشت کرنے کو تیار ہیں۔

حفزت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور عظیمی کی خدمت اقدی میں لجاتے اور شر ماتے ہوئے حاضر ہوئے اور سر الپاادب بن کر بیٹھ گئے۔ لیکن ہمت نے ساتھ نہ دیا۔ زبان گل ہو گئے۔ یارائے تکلم نہ رہا۔ زبان قال اگر خاموش تھی توزبان حال ماجرائے دل کی ترجمانی کر رہی تھی

زمشا قال اگر تاب مخن بردی نی دانی مجت می کند گویا نگاہ بے زبانے را نی کرم ﷺ نے مہر سکوت کو توڑافر مایا۔

مَاجَاءً بِكُ أَلَكَ حَاجَةً

(اے علی) کیے آئے ہو؟

آپ نہیں ہولے۔ آپ کی قوت گویائی جواب دے گئے۔ زبان میں حرکت کرنے کی جرات نہ تھی۔ چہرے پر پسینہ تھا۔ سر جھکا ہوا تھاالیا کیوں نہ ہو تا کسی کے جگر کے نکڑے کواس سے مانگنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔

حضور علیت نے حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی یہ حالت و میسمی تو خودار شاد فرمایا۔

لَعَلُّكَ حِئْتَ تَخْطُبُ فَاطِمَة

كيافاطمه كے رشتہ كے لئے آئے ہو۔

برى آسته آوازيس عرض كيا- بال يار سول الله عليه اور سر كومزيد جمكاديا-

حضور علیات نے پو چھا۔ کیا مہراداکرنے کے لئے کوئی چزے؟ عرض کی

لاً والله يارسول الله

يار سول الله! بخد امير بياس تو يحھ بھي نہيں ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا وہ زرہ جو میں نے تہمیں پہنائی تھی وہ کد حر گئے۔ عرض کی وہ

تومير بياس --

فرمایا\_و ہی زرہ بطور مہر پیش کردو\_ اس طرح نکاح سمبلے بڑھا گیااورر جھتی پچھ عرصہ بعدیش ہو گی۔

نكته غيب

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضور ﷺ کے ہاں پرورش پائی آپ کو گھر میں آنے جانے میں کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے شادی کی صرف تمنار کھتے تھے۔ زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ اور جہال حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عند، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے اور انہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتہ کی درخواست کرنے کا مشورہ دیاوہ جگہہ

مدید نے باہر ہے۔ مگر حضور علی کے نگا ہیں اس سارے منظر کو دکھ رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کا ایک ایک لفظ من رہے ہیں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ علی کے خدمت اقد س میں آکر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کی نگا ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے تہاں خانوں تک جھانک رہی ہیں تتیمی تو آپ نے فربایا۔ لَعَلَّكَ جِنْتَ تَخْطُبُ فَاطِمَةَ (اے علی) كيا فاطمہ كے رشتہ كے لئے آئے ہو۔ (ضاءالبي جلدسوم، از بير محد كرم شاه الاز جرى)

غ وهٔ بدر

کفار مکہ کی ایڈائیں جب حدے بڑھ گئیں تو حضور عظیمتے نے اپنے آبائی شہر مکہ کو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ پاک کی طرف جمرت فرمائی۔ اس جمرت سے قبل یہاں (مدینہ) کے ۲۲ افراد بیعت عقبہ اولی اور بیعت عقبہ اولی عدد عقبہ ثانیہ میں مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو بچھے ان کی وجہ سے اسلام کے ساتھ عقیدت و محبت مدینہ منورہ کے بچوں اور بچیوں میں بھی رائخ ہو بچی کھی۔

آپ علیاتی میں مورہ میں تشریف لائے توانہیں بچیوں نے دف بجا بحاکر آپ علیقہ کا سنقبال کیا تھا۔

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ ثِنَيْاتِ الْوِدَاعِ
عِائد لَكُل آيا ہے كوہ ووائك كى گھائيوں ہے
وَجَبَ الشَّكُورُ عَلَيْنَا مَادَعًا لِلْهِ دَاعِ
ہم پر ضداكا شكرواجب ہے جب تك دعاما تَكُنّے والے دعاما تَكُيْن

مدینہ منورہ میں آپ کی آمدے ایک متحکم ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ مواخات کے رشتہ میں انصار و مہاجرین منسلک ہو گئے۔ دوایک دوسرے کے دست و باز و بن گئے اس طرح اسلام کوایک مضبوط تقویت ملنے گل۔ بلکہ اسلام اہل مدینہ کو تتحفظ دینے لگا۔ کفار مکہ کے پاس مسلمانوں کے ان بہتر حالات کی خبریں برابر پہنچ رہی تھیں۔ انہیں مسلمانوں کی تر تی اور ایک متحکم وجود کی حیثیت ہے انجر ناقطعة گوارا نہیں تھا۔ دہ ا نہیں زک پہنچا کر اسلام سے بدول کر دینا جاہتے تھے۔ چنا نچہ ایک ہی سال کے بعد مسلانوں پر جنگ بدر تھوٹس دی گئی۔ مسلمانوں پر جنگ بدر تھوٹس دی گئی۔

بدرایک گاؤل کانام ہے جہال سال کے سال میلہ لگتا تھا۔ یہ مقام مدینہ منورہ ہے ۸۰ میل کے فاصلے پر ہے۔ مکہ والول نے اسلحہ اور مصارف جنگ کا خوب انتظام کیا ایک ہزار کا لشکر تیار کر کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لئے چل دیے۔

حضور سی الله کو جمع کیااور دافته کا اطلاع ہوئی تو آپ سی الله نے صحابہ کو جمع کیااور دافته کا اظہار فرمایا۔ اس پر مہاجرین نے جانیں شار کر دینے کے عزم کو ظاہر کیا۔ لیکن رسول الله علی انسار کی طرف و کیھ رہے تھے کہ وہ اپنے کس ارادے کا اظہار کرتے ہیں کو کہ ہیعت کے وقت انسار کی طرف و کیھ رہے تھے کہ وہ اپنے کس ارادے کا اظہار کرتے ہیں کو کہ ہیعت کے وقت انسار نے صرف میں اقرار کیا تھا کہ جب کوئی و شمن مدین عبادہ پر ضحائی کرے گا تو ان کی تلوارین فورا میانوں ہوئے۔ عرض کیا حضور سی کا انسار رضی الله تعالی عنہ (سر دار خزرج) اٹھ کھڑے ہوئے۔ عرض کیا حضور سی کیا کہ فرائی تھے کا انسار کی توم کی کی مسئدر میں کو و پڑیں۔ حصرت مقداد نے عرض کیا ہم موکی علیہ السلام کی قوم کی طرح مینہ کہیں گے کہ آپ اور آپ علیہ السلام کا خدالؤیں۔ ہم لوگ آپ کے دائی ہے۔ باہر کہیں ہے۔ دائی سے مامنے سے اور آپ علیہ السلام کا خدالؤیں۔ ہم لوگ آپ کے دائی ہے۔

صحابه كابيه عزم ديكيم كرحضور علطي كاچېره چيك الما-

غرض ۲ ارمضان المبارك ۲ هه كو آپ ۳۱۳ جان شارول كے ساتھ شمر سے
نكلے ان ش ۷۷ مهاجرين اور ۲ ۳۲ انصار تھے۔ ايك ميل مدينہ سے باہر جاكر فوج كا
جائزہ ليا۔ اس لشكر اسلام ميں مجھے كم عمر بھى تھے آپ عليات نے انہيں واپس بھيح دياكہ
سے كفر اسلام كاپہلامعر كدہے بچول كاجانا ٹھيك نہيں ہے۔

مدارج النبوت کی صراحت ہے پتہ چلتا ہے کہ جب بیہ قافلہ مدینہ طیبہ سے روانہ

ہوا تو حضور علی کے ہمراہ ۳۰۵ جان نثار سے جن میں ۸۰ مہاجرین اور بقیہ انسار سے اور آئید انسار سے دار آ ٹھ اصحاب وہ سے جو کسی عذر کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے سے مگر مال غنیمت میں سے حصہ ان کو بھی عطافر مایا گیا۔ اہل سیر ان کو بھی اصحاب بدر میں شار کرتے ہیں بیسے حضوات عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی ہوی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ از بست رسول) کی تیار دار کی کے باعث شریک نہیں ہوئے۔ حضرت طلح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن زیدر ضی اللہ تعالی عنہ جو مشرکین کے تا ملہ کی جبتو میں نظلے سے ۔

بہر حال جب یہ مختصر سا قافلہ بدر کے قریب پہنچ گیا۔اس دفت ِ کے دوسری طرف سے پر قریش بھی ایک ہزار کے لئنگر کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔انہوں نے مناسب مقامات پر قبضہ کر لیاتھا۔ بخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف کوئی کواں یا چیشمہ نہ تھا۔ زمین اس فدرریتلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤل ریت میں دھنس جاتے تھے۔

پچھ مسلمانوں پر حالت جنابت وارد ہو گئی۔ شیطان نے ایسے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا کہ کفار نے تو بدر کے چیشموں اور کنووک پر قبضہ کر لیاہے مگر تم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کو ہی کافی جیستے ہو۔ حالا تکہ اب تم نجس ہو۔ تہمیں غشل کی ضرورت ہے۔ جنگ میں لڑو گے تو تمہاری بیاس تمہاری بہادریوں کو لے وو تمہاری بیاس سدراہ ہوگی، وہاں تمہارے دشمن بھی تمہیں نوچ کھانے کے منتظر ہیں۔ تم مروگے تونایاک ہی مروگے۔

اللہ تعالیٰ نے اس وسوسہ شیطانی کو خارج کرنے کے لئے بارش برسا دی اد حر ریتلی زمین سخت ہو گئی اور اد حر دلدل ہو گئی۔ مسلمانوں نے گڑھے کھود لئے جہال ضرورت ہے وافر پانی جمع ہو گیااس طرح مسلمانوں کے دل شیطانی وسوے ہے پاک ہوگئے بلکہ سکون واطمینان بھی حاصل ہو گیا۔

الله تعالى في السموقعه ير فرمايا-

وَ يُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءَلِيُطَهِّرَ كُمْ بِمِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِحْزَ الشَّيْطُنِ (الفال:١١)

اوراللہ نے آسان سے تم پر پانی اتارا تاکہ اس سے تم پاکی حاصل کرو۔ اور حق تعالی تمہارے دلوں سے شیطان کا دسوسہ دور فرہا

-4

حضور ﷺ کے لئے شاخو ل اور ٹہنیوں ہے ایک عریش بنایا گیا جس میں آپ عیف تشریف فرما ہوئے۔ وروازے پر حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی ایک جماعت کے ساتھ پہر دوسینے گئے۔

حضور علی فی تعدے میں سر رکھ دیا۔ بارگاہ خداد ندی میں عرض کیا۔ بارالہا سے قوم ( کفار کمہ ) بوے تکبر و غرور کے ساتھ آئی ہے۔ سے چاہتے ہیں کہ تیرے اور تیرے رسول شکی ہے کہ ساتھ جنگ کریں۔ اے خدامیں تیری بدد کا منتظر ہوں جس کا تو نے جمھے سے وعدہ فرمایا ہے۔ اگر تونے مسلمانوں کی اس جماعت کو ہااک کر دیا تو روئے دمین پر تیری عبادت کرنے والاکوئی نہیں رہے گا۔

## بہلا نکتہ غیب

حضور ﷺ کی دعا قبول ہارگاہ ہوئی۔ جنگ تو دوسرے دن ہونے والی تھی۔ گر اللہ تعالیٰ نے جنگ کاپورا نقشہ حضور ﷺ کو آج ہی د کھادیا۔ غیب کے سارے پر دول کواٹھادیا۔

سے نشان ولید بن منتبہ کے مرنے کا ہے۔ یہاں شیبہ تڑپ تڑپ کر جان دے گا۔ یہال ابو جہل اسپنا انجام کو پینچے گا۔

ہاں ہاں میرے صحابہ میں ٹھیک کہد رہا ہوں۔ یباں ابوالبختری مرے گا۔ زمعہ بن الاسود کے مرنے کا دومقام ہے۔ امیہ بن الاسود کے مرنے کا دومقام ہے۔ امیہ بن المجان کی یہ قتل گاہ ہے۔ تمہیں پریشان مونے کی ضرورت نہیں ہے۔

ے ارمضان ہروز جعہ حق و باطل کا پیہ معر کہ کار زار رو نماہوا۔ کفار کی مبارزت طلی پر حضرت عوف ومعاذ پسر ان حارث اور حضرت عبداللہ بن رواحہ تشریف لائے۔

کفار مکہ نے بوچھاتم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم انصاری ہیں۔ ان کافروں نے کہا تہارے ساتھ ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہم اپنے پچپاؤں کے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ اوران میں سے ایک نے آواز دے کر کہا۔

اے محمد علی ایم اور میں سے ہمارے ہم کفو کو جیجو۔اس پر حضور علیہ نے حضرت عبید بن الحارث۔ حضرت مخرہ اور حضرت علی رضی الله تعالی عنهم سے فرمایا جاؤ النے کا مقابلہ کرو۔

پھر میہ نتیوں نکلے اور میدان میں آئے اس پر ان کا فروں نے کہا۔ ہاں تم ہمارے برابر کے ہو۔ پھر حفزت عبیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بوڑھے تھے اور ان کی عمر ۹۸ سال کی تھی عتبہ کے مقابل آئے۔ حفزت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے مقابل ہوئے اور حفزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عتبہ سے مقابلہ کیا۔

حصرت علی رضی الله تعالی عند نے ولید کو قتل کر دیا۔ حضرت ہمزہ رضی الله تعالیٰ عند نے شیبۂ کانٹر تن سے جدا کر کے رکھ دیا پھر سے دونوں حضرت عبید کی مدد کو پہنچے جو اس وقت اپنے دہشن کے وارسے زخمی ہو بچکے شے ان کے آتے ہی عتبہ بھی زخمی ہو کے گراادر موت کو آوازیں وین لگاور کراہتے اور تڑیتے ہوئے بے حس دحر کت ہوگیا۔ پھر عام جنگ ہوئی۔ مسلمان کفار مکہ سے تعقم گھا ہوگے حضور علیاتی جنگ کاسارا نقشہ و کھیر ہے تھے۔ آپ علیاتی نے ریت کی ایک مٹی لے کر کفار کے منہ پر چھیتی۔ اور پڑھا۔ شاھنت الوُ جُوہ تعیٰ ان کے چہرے مسنح ہول۔

آپ عَلِیْ کااس ریت کو چینکنا تھا کہ اس کا ایک ایک ذرہ بندوق کی گولی بن گیا جہال جہال جہاں کفار مسلمانول سے لڑرہ تھے یہ ذرے ان تک پنچے۔اور آئھول کانول اور ناکول میں گھس گئے۔ان کے منہ پھر گئے اور شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس موقعہ پرایک آپت نازل ہوئی۔

وَمَا رَمَيْتَ إِذْرَ مَيْتَ وَلَكِنَ اللهُ رَمَلَى (انفال: ١٤) لينى ال محبوب وه مشت خاك آپ عليه في نهيس سيسيكي جب كه آپ نے سيسيكى بلكه وہ اللہ تعالى نے سيسيكى۔

جب بدر میں فتح کا نعرہ بلند ہوااور اسر ان بدر کی مشکیں باندھ دی گئیں تو صحابہ نے دیکھاکہ مقتولین مکہ میں سے ہرایک اس جگہ پر مرا پڑاتھا جس کے لئے جس جگہ کا نشان آنحضور ﷺ نے ایک روز قبل بتادیا تھا۔

# دوسر انكته غيب

غزوؤ بدر میں کفار مکہ کے ستر آدمی اسیر بنالئے گئے۔ان اسیر ول میں حضور عظیمیتی کے پچاحفرت عباس بھی تتے۔ جب وہ مشرکین مکہ کے ساتھ بدر میں معرکہ آرائی کی غرض ہے آئے تتے تو اپنے ساتھ ۱۹ اوقیہ سونا لائے تتے تاکہ مشرکوں کو کھانا دیں۔اور پچھ سونا دفیہ طور پر اپنی ہوگام فضل کے سپر دکر دیا تھا۔ جب اسیر ہوئے تو ان ۱۹۰ اوقیہ سونا مال فنیمت بن گیا۔

قیدیوں کو جب فدید لے کر رہا کر دینے کا فیصلہ ہوا تو آپ کو حضور عظیم کی

فدمت میں لایا گیا۔

حضور علی نے ان سے فدیہ طلب کیا۔

کہنے گئے۔ میرے پاس ۲۰ اوقیہ سونا تھا۔ وہ نینیمت کی صورت میں آپ علیہ کے پاس ہے۔ اس میں سے فدیہ لے لیں۔

گر حضور ﷺ نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ اور فرمایا کہ یہ تو وہ مال ہے جو تم مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کرنے کے لئے لائے تھے۔اور اب وہ مسلمانوں کی غنیمت ہے اسے فدیہ میں محسوب نہیں کیاجا سکا۔

حضرت عباس نے کہااس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کہاں ہے فدریہ ادا کروں۔اور آپ علی کا خیال ہیہ ہے کہ میں کی ہے قرض لے کر فدیہ ادا کروں۔ تو آپ ہیر کیے گوارا کرلیں گے کہ آپ علیہ کا پچالوگوں ہے بھیک ہائے اور لوگوں کے آگے ہاتھ چھیلائے۔

کیایہ بچ ہے کہ آپ کے پاس گریس فدیہ اداکرنے کے لئے بچھ نہیں ہے؟ بالکل بچھ نہیں ہے۔

تووہ سونا کیا ہوا جو تم نے اپنی زوجہ ام الفضل کو اس وقت دیا تھا جب تم کعبہ سے روانہ ہوئے تھے۔

حضرت عباس نے سر جھکا دیا عرض کیا۔ ہاں وہ سونا واقعی میرے گھریل موجود ہے مگر اس کی اطلاع آپ کو کیسے ہوئی۔ وہ سونا جب میں نے اپنی زوجہ کے سپر دکیا تھا س وقت ہم دونوں کے سواتیسر المحف کو کی نہ تھا۔ اور آپ علیقے تو پھر بھی پونے تین سومیل مکہ ہے دور تھے۔

آپ عَلَیْ فَ فرمایا ایک سے نبی کے لئے ایس باتوں کو جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔اسے اس کااللہ آگاہ کر دیتاہے۔ پھر کیا تھا حضرت عباس نے عوض کیااے نبی اللہ! آپ داقعی صادق ہیں آپ جو فرمار ہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے میں آپ علیہ کی رسالت پر ایمان لا تا ہوں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہوں۔ مجھے بھی آپ دائرہ اسلام میں داخل کرلیں۔ پھر انہوں نے کہا۔

> أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهُ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ (ميرت البى الشجل نعاني، ضياء البى از بير محد كرم شاه الاز جرى)

> > تمنائے شہادت

حفرت ام در قد رضی اللہ تعالی عنہا نہایت نیک خاتون صحابیہ تھیں۔ جب حضور علیہ بدر کی جنگ کی تیاری میں مشغول سے تو ام در قد رضی اللہ تعالی عنہا بھی مید درخواست کے کر حاضر خدمت ہوئیں کہ انہیں بھی اس جہاد میں شامل ہوئے کی اجازت فرمائی جادے۔ میں شائدز خیوں کی مرہم پی کرتی ہوئی یاپانی پلاتی ہوئی شہادت ماسکوں۔

حضور عَلِيْنَةِ مسكراد ہے۔ فرمايام ورقد تم اپنے گھريس رہوتمهيں شہادت كادر جه گھرير مل جائے گا۔

ام ورقد کادل اگرچه شکته سامو گیا مگریه خوشی ضرور موئی که انهیں شهادت ضرور نصیب موگل-

یہ پہلی خاتون ہیں جنہیں زندگی میں شہیدہ کا لقب مل گیا۔ لوگ انہیں ام ورقہ شہیدہ کہنے گے۔ اس کا لیقین تو یہ تھا کہ وہ شہادت کا مرتبہ پاکر شہیدہ کہنا ئے۔ لیکن سے مرتبہ اسے حضور عظیمی کی زندگی میں نہ مل سکا۔ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ بھی گزر گیا۔ مگر وہ شہادت پانے سے محروم ربی اب تو وہ بڑھا ہے کی وادی میں قدم رکھ چکی تھی سے شہادت اسے نصیب نہیں ہو رہی تھی اس کی سمجھ میں چھھ

نہیں آ رہا تھا کہ بوڑھی خاتون کی حیثیت میں کیسے میدان جنگ میں شہادت کا مرتبہ پائے گی۔

یہ دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھاام ورقہ کے ہاں ایک غلام اور ایک لونڈی تھی نہ جانے انہیں کیا ہوا کہ انہوں نے اس کا سارا مال ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنایا اور دونوں نے مل کر ایک رات اسے گلاد باکر مار دیا۔ اس طرح وہ شہیدوں کی صف میں شامل ہوگئی۔

#### نكته غيب

ام ورقد رضی الله تعالی عنها غزوهٔ بدر کے تقریباً سولہ سال بعد شہیدہ ہوئیں گر حضور علیہ فی نظر علیہ اللہ دوہ تو خضور علیہ فی سال تبل ہی اس کی آنے والی زندگی کو انجام تک دکیے لیا۔ وہ تو غزوہ بدر میں شہید ہو جانا چاہتی تھیں گر حضور علیہ نے دکیے لیا کہ اس نے ابھی سولہ سال مزید زندہ رہنا ہے بقینا وہ غزوہ بدر میں شہید نہیں ہوں گی۔ آپ علیہ نے اسے شہیدہ کا لقب تواسی دن سے دیدیا گر شہید ہونے کا اعزاز اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کے عہد خلافت میں ملا۔ (سیرسا انبی از شبی نعمانی جلد سوم)

#### خفيه معابره

اسلام کا بہت بڑاد شمن اور حضور عظیہ کو قدم قدم پر ایذائیں دینے والا ایک شخص عمیر بن وہب تھا۔ بدر میں سخت ہز بیت اٹھانے کے بعدوہ خانہ کعبہ میں اپنے مقولین پر نوحہ کنال تھا۔ کہ اتنے میں صفوان بن امیہ بھی آگیا۔ اور اس کی نوحہ خوانی میں شامل ہو گیا۔ پھر صفوان نے کہا۔

عمیر!ای رونے و حونے کا کیا فائدہ۔ مرنے والے مرگئے ہمارے رونے ہے وہ واپس نہیں آسکیں گے۔ ہم زندہ ہیں تو ہمیں زندولوالا کوئی کام کرناچاہے یولرورو

كرائ كولمكان كرنا ٹھيك نہيں ہے۔

ہاں صفوان! تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے بارہااس امر پر غور کیا ہے۔ کہ خفیہ طور پر میں مدینہ میں جاؤں اور چیکے سے (نعوذ باللہ) محمد (عیایی کا کام تمام کر کے آجاؤں۔ مگر جب اپنی بیوی بچوں کا خیال آتا ہے توارادہ ترک کردیتا ہوں۔

کیا آپ کے بیوی بچے کہیں چلے جائیں گے؟

نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ بس خوف سا آتا ہے کہ اگر محمد (ﷺ ) کے صحابہ نے مجھے مار دیا تو میری بیوی بچو ل کی کفالت کون کرے گا؟ عمیر نے کہا۔

اگر تم بہادری ہے یہ کام کر سکتے ہو تواس خوف ادر فکر کو میرے دامن میں ڈال دو کہ اگر تم مارے گئے تو میں تمہاری ہو کیاور بچو ل کی کفالت کروں گا۔

ميرے مر پر کھ قرضوں كابوچھ بھی ہے۔

میں ان قر ضوں کو بھی ادا کر دوں گا۔

صفوان! کیاتم یقیناً ایسا کر سکو گے۔

ہاں عمیر!اگر تم اس کام میں کام آگے۔ تو تبہارے قرضے اتار نے اور تمہاری پیوی بچوں کی کفالت میرے لئے قطعۂ کوئی بوجھ نہ ہوگا۔

عمیر بن وہب ای وقت اٹھا۔ گھر گیا میان میں سے تکوار نکالی اسے صاف کیا اور زہر میں بچھایا اور پھر مدینہ کی جانب چل دیا۔

مدینہ پہنچا تو حضرت عمر فار وق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے دیکھ لیا۔اور پہچان لیا۔ وہ آگے بڑھے اور گریبان سے پکڑ لیا۔ کہا

كس ارادے سے آئے ہو؟

میں اپنے بیٹے کو چیزانے کی غرض سے آیا ہوں جو بدر کے معرکے میں آپ لوگوں کا قیدی بن گیاہے۔ عمیر نے کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسے حضور عیالی کی ضدمت میں لے گئے۔ حضور عظیات نے بھی اس سے یمی سوال کیا کہ دومدینہ میں کس نیت سے آیا ہے؟ عمیر کا جواب دی پہلا تھا، کہ اپنے بیٹے کو چھڑانا چاہتا ہوں۔

عمیر کچی بات کرو گے تو چھوڑ دیئے جاؤ گے ورنہ تمہیں قتل کر وینا ہمارے لئے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔

اے تحدین عبداللہ (ﷺ) میں بچ کہتا ہوں میں اپنے بیٹے کی رہائی کی غرض سے آیا ہوں۔اگر آپ میرے بیٹے کو چھوڑ دیتے ہیں تو میں اسے لے کر واپس مکہ میں چلا جاؤں گاورزندگی بحر آپ کااصان مندر ہوں گا۔

فرمایا۔ بیٹے کی رہائی کی غرض ہے آتے تو ہم تیرا بیٹا تیرے حوالے کر دیتے۔ گر تم تواس نیت ہے آئے ہی نہیں ہو۔

نہیں اے ابوالقاسم میں اس غرض سے آیا ہوں۔

ٹھیک ہے۔ مگر وہ جو خانہ کعبہ میں بیٹھ کر تم نے صفوان بن امیہ سے خفیہ بات چیت کی ہے وہ کہاں جائے گی۔ کیا تم میرے قتل کی نیت سے نہیں آئے ہو؟ کیا صفوان نے تہارے قرضے اوا کرنے کا دعدہ تم سے نہیں کیا ہے کیااس نے تہاری بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے؟

عمیر کارنگ بیلا پڑ گیا۔اس کی اندرونی خبات کو حضور عظیفہ نے بھرے مجمع میں خاہر کر دیاات اب اپنی موت د کھائی دیے لگی۔اب اس نے ہاتھ باندھ دیئے عرض کرنے لگا۔

آپ عظیمی واقعی اللہ تعالیٰ کے سے نبی ہیں۔ آپ عظیمی پر ہماری غیب کی باتیں کمل جاتی ہیں۔ آپ علیمی کے ارادے سے آیا کمل جاتی ہیں۔ آپ کی فرمارے ہیں میں واقعی آپ علیمی کے قتل کے ارادے سے آیا تھا صفوان نے میرے قرضوں کی ادائیگی اور میری یوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری

بھی قبول کی تھی۔ مگر جس وقت ہم نے بیہ خفیہ طور پر معاہدہ کیااس وقت حرم میں ہمارے دونوں کے سواکو کیاور نہ تھا۔ آپ کو کیسے علم ہو گیا؟

عمیراتم جانتے ہوجب تم یہ خفیہ معاہدہ کر رہے تھے تو میر اللہ تمہیں دیکھ رہاتھا۔ اور جھے بتار ہاتھا۔

عمیراک وقت مسلمان ہو گیا۔ حضور علیقے نے اس کے بیٹے وہب بن عمیر کواس کے حوالے کر دیا۔ پھریمی عمیر بن وہب مکہ میں جاکر لوگوں کو دعوت اسلام دینے گئے۔ مکت غیب

حضور علی فروہ بدرے فارغ ہو کر واپس آئے تھے۔اسر ان بدر کے معاملات طے ہورہے تھے۔ ظاہری طور پر وہ اس کام میں اس قدر مصروف تھے کہ ان کادھیان کسی اور جانب جاتا ہی نہیں ہے۔ مگر نہیں ایسا نہیں ہے وہ تو بدر میں ہزیت اٹھانے والے ایک ایک فروکے دلوں میں جھانگ رہے ہیں۔ان کی حرکات و سکنات پر آپ کی نگاہ ہے۔

بیٹھے دینہ میں ہیں گریہاں سے کی سومیل دور مکہ والول کے نفیہ منصوبوں پر آپ کی نظر ہے۔

جیساکہ اس واقعہ سے عیال ہے صفوان بن امیہ اور عمیر بن و بہ حضور ﷺ کے قتل کر دینے کا خفیہ منصوبہ بناتے ہیں۔ ذمہ داریال سونی جارہی ہیں اور ذمہ واریاں قبول کی جارہی ہیں۔ مگر آپ کی نگاہ کے سامنے یہ دوریال اور پردے کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ سب اٹھاد کے جاتے ہیں آپ ﷺ انہیں ایسے بی د کھے رہے ہیں جیسے ہانھوں کی ہتھیلیوں پر کوئی چیزر کھی ہوئی ہو۔

· . (سير ت النبي جلد سوم از شبلي نعماني، اسد الغابه - جلد تفتم)

غزوہ احد سہجری میں پیش آیا۔اس کی وجہ محض جوش انتقام تھا۔ کیونکہ عرب میں ایک شخص کا قتل لڑائی کے ایک طویل سلط کو چھیڑ دیتا تھا یہاں تو بدر کی لڑائی میں سر (۵۷) ایسے آدمی مارے گئے تھے جو سر داران مکہ تھے۔اور اپنے قبیلوں کے تابع تھے۔ ان سر سر داروں کے قتل کے انتقام کو دہ اپنی چمکتی تلواروں کی ہاڑھ پر ایک قرض اور فرض سجھتے تھے۔

یکی وجہ تھی کہ قریش کو جو نمی کشتگان بدر کے ماتم سے فرصت ملی تواس فرض کے اداکرنے کی تیاریاں کرنے گئے۔انہوں نے اس مال تجارت سے ہونے والے کثیر نفع کو سنجال کے رکھا ہوا تھا۔ جو جنگ بدر کے دوران میں شامی قافلہ کماکے لایا تھا۔

جنگ بدر کے مقولین کے بیٹے اور اعزہ اکتھے مل کر ایک دن ابوسفیان کے پاس گئے۔
انہوں نے اپنے عمامے گلوں میں ڈال رکھے تھے۔ روتے روتے عرض کیا کہ اے
ابوسفیان محمد (عَلِیْنَیْ )اور ان کے ساتھیوں نے ہماری قوم کا خاتمہ کر دیا ہے اسانقام کا
وقت ہے ہم چاہتے ہیں کہ مال تجارت کا جو نفی اب تک جمع ہے وہ اس کام میں صرف کیا
جائے۔

یہ ایک ایس درخواست تھی جوپیش ہونے سے پہلے قبول کرلی گئے۔

چونکد انہیں بدر کے معرکہ میں مسلمانوں کی قوت کا ندازہ ہو گیا تھا۔ای وجہ سے دہ بدر میں لے جائے گئے سامان جنگ کی نسبت اب دو گنا سامان اکٹھا کرنا چاہتے تھے چنانچے ایسائی کیا گیا۔

جب مدینہ میں قریش مکہ کے اس حملہ کی تیاریوں کی خبریں آنے لگیں تو حضور عظام نے دو خبر رسال خبر لانے کے لئے بھیج جن کے نام انس اور مونس تھے۔انہوں نے آکر اطلاع دی کہ قریش کا ایک بھاری لشکر مدینہ کے قریب بھٹے چکا ہے۔اور مدینہ

کی چراگاہ عریض کوان کے گھوڑوں نے صاف کردیاہ۔

احد کے مقام پر قریش کی فوجیں از چکی تھیں۔

حفور ﷺ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ تو پشت کی طرف ہے دمشن کے جملے کا احتال تھا۔ آپ ﷺ نے میدان جنگ کا احتال تھا۔ آپ ﷺ نے بچاس تیراندازوں کا دستہ متعین فرمادیا انہیں ہدایت کی گئ کہ جنگ کا نقشہ خواہ کچھ بھی ہو تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عندان کے افسر تھے۔

میدان احدیث اولاً مسلمانوں کا پلہ بھاری رہااور انہوں نے کفار مکہ کو شکست کی صد تک پیچیے دھکیل دیا مگر پچاس تیر انداز جو درے پر تعینات تھے کو ہدایت تھی کہ جنگ کا نقشہ خواہ کچھ بھی ہوتم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ان سے صبر نہ ہو سکا۔انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہوگئ ہے تووہ بھی مال غنیمت کو اکٹھا کرنے بیس لگ گئے۔

اس موقعہ سے فائدہ اٹھائے ہوئے عبداللہ بن تمیہ جو قریش کا مشہور بہادر تھا

آ گے بڑھااور حضور نبی کریم علیات کے بالکل قریب آگیااور چیرہ مبارک پر تلوار ماری۔ مغفر کی دو کڑیاں چیرہ مبارک میں چیر گئیں۔ حضور علیات زخمی ہوگئے دندان مبارک شہید ہوگئے۔

مسلمانوں کے لئے یہ لحات بڑی شر مندگی کے تئے۔ کہ وہ ایک طرف جس آتا تا کو وضو کے پائی کو زمین پر نہیں گرئے دیتے تئی آن ان کی آتکھوں کے سامنے وہ می آتا وزخی ہوگئے ہیں۔ انہوں نے آپ علیات کو گھیرے میں لے لیا آپ علیات کے گرو ایک دیوار می بن گئے یہ چودہ صحابی تئے جن میں سات انصاری اور سات مہاجرین تئے۔ مہاجرین شے۔ مہاجرین میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت سعد بن ابی و قاص، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ بن عبداللہ اور ابو عبدہ بن الجواح، حضرت حباب بن عبدہ بن الجواح رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین تئے اور انصار میں سے حضرت حباب بن المہزر، حضرت ابو و جاند، حضرت عاصم بن ظابت، حضرت مہل بن حذیف، حضرت المبدین حضورت میں بن طابت، حضرت مہل بن حذیف، حضرت المبدین صحیحہ رضی اللہ تعالی علیہم المبدین تھے۔

جنگ احدین شجاعت کے جوہر دکھانے والوں میں حفزت وہب بن قابوس مرخی احدیث وہب بن قابوس مزنی اور ان کے بیستیج حارث بن عقبہ بن قابوس بھی تھے۔ جب خالد بن ولید اور عکر مد بن ابو جہل نے درے میں سے آگر مسلمانوں پر حملہ کیا تو ان دونوں نے جم کر مقابلہ کیاان کے پائے استقلال میں ذرا بحر جنبش نہ آئی۔ اور نہایت ثابت قدی ہے لئے استقلال میں ذرا بحر جنبش نہ آئی۔ اور نہایت ثابت قدی ہے لئے تا بات تقدی ہوا کر تے رہے ای اشاء میں جب کافروں کا ایک غول رسول اللہ سیستی کی طرف متوجہ ہوا تو حضور سیستی نے فرمایا۔

مَن بِهٰذه الضرِته کون ہے جواس غول کامقابلہ کرے اور انہیں و فعہ کرے؟ اس وقت وہب بن قابوس نے کہا۔ أَنَّا يَارَسُونُ لِ اللهِ مِنْ مِول بِإِرْسُول اللهِ

حضور ﷺ نے انہیں بتوں کے پجاریوں کو مار بھگانے کی اجازت دی۔ انہوں نے ایک ایک کافر کو تلوار کی باڑاور نیزوں کی ائی پرر کھ لیا۔ اور ایسے کاری زخم لگائے کہ وہ بھاگئے پر مجبور ہوگئے۔

تھوڑی دیر کے بعد ایک اور غول حضور علیہ السلام پر حملہ آور ہونے کے لئے محدار ہوا۔ اس وقت پھر حضور علیق نے فرمایا۔

مَنْ بهذه الكتبية كون عجوان شيطانول كودور كرد؟

وہب بن قابوس جوا بھی پہلے غول سے لڑتے لڑتے فارغ ہوئے تھے۔ حضور ﷺ کی آواز پر جلدی ہے آگے بڑھے عرض کیا۔

أَنَا يَارَسُولَ اللهِ مِن بِول يارسول الله -أَنَا يَارَسُولَ اللهِ مِن بِول يارسول الله -

انہیں پھر کفار مکہ سے مقابلہ کرنے کی اجازت مل گئ۔ انہوں نے پلٹ پلٹ کر و شمنوں پر کار کی وار کئے کچھ زخمی ہوئے اور بہت سے واصل جہنم ہوئے یہاں تک کہ میدان صاف ہو گیا کہ تیسر الولہ حضور علیقے پر حملہ کرنے کے لئے و کھائی دیا۔ اب کے پھر حضور علیقے نے فرمایا۔

مَنْ هؤلاء ال كالح كون م؟

اب پھر وہی وہب بن قابوس ہی آگے بڑھے اور عرض کیا۔

أَنَا يَارسول اللهِ مِن مول يارسول الله

وہب بن قابوس کی بار بارکی آواز پر کہ اُنا یار سول الله میں ہول اللہ کے طبیب۔ اس کام کے لئے حاضر ہول پر آپ بڑے خوش ہور ہے تھے فرمایا۔ عبیب۔ اس کام کے لئے حاضر ہول پر آپ بڑے خوش ہور ہے تھے فرمایا۔ قُمْ وَا بُشِيْرْ بِالْجُنَّةِ قَالَمُ مِهواور جنت کی بشارت او۔

وہاں بشارت ہے سر فراز ہو کر کفار کی صفوں میں گھس گئے۔ کافروں نے ان

کو گلیر کر شمیر و سنال سے بری طرح مجر وح کر دیاز خم اس قدر کاری تھے کہ بہت خون بہد گیا۔ رنگ زر دہونے لگا کمزوری بڑھ گئے۔ آخر گر پڑے اور شہید ہوگئے۔ پہلا نکٹنہ غیب

حفرت وہب بن قابوس سے حضور عظیم نے تین باریہ جملہ فرمایا کہ ان شیطانوں کو بھگانے والا کون ہے؟ اور ہر بار حضرت وہب بن قابوس نے اس کے جواب پر آپ علیم نے فرمایا۔ فرمایا۔

فُمْ وأ بشِرْ بالجنة ليعنى قائم ر بواور جنت كى بثارت لو

گویا اب حضور علیق کی آنے والے حالات پر نظر تھی اور آپ علیق و کھ رہے سے کہ اب حضرت و ہب بن قابوس کی شہادت ہو گی۔ چنا نچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب کی بار حضرت و ہب بن قابوس کفار مکہ کے نرنے میں آگئے اور ان کی تلواروں نے آپ کو گھا کل کر دیا جس کے نتیجے میں آپ شہید ہو گئے۔

جب وہب بن قابوس شہید ہوئے اس وقت حفرت مصعب بن عمیر علمبر دار لشکر تھے۔ وہ بھی در میان میں آگئے اور شہید ہوگئے۔ چونکہ آپ کی مشابہت حضور علیقہ سے تھی اس لئے مشہور ہو گیا کہ حضور علیقہ شہید ہوگئے ہیں۔

اس خبرے مسلمانوں کے حوصلے بہت ہوگے وہ کہنے لگے اب لا نا فضول ہے۔ انہوں نے اپنی تلواریں میانوں میں ڈال لیس اہل قریش اس خبر سے بڑے خوش ہوئے۔ابانہوںنے بھی لڑائی ہے ہاتھ تھینج لیا۔

اگرچہ مجاہدین اس وقت تتزیتر ہوگئے تھے۔لیکن انہوں نے میدان کو نہیں چھوڑا تھا کہ اچانک ان کے کانول نے حضرت کعب بن مالک کی ایک خوش کن آواز سن۔ وہ بڑے پر جوش نعرے مارمار کر اعلان کر رہے تھے کہ ۔ لوگوارسول اللہ عظیقہ صحیح وسلامت ہیں اس آواز پر صحابہ کے تن مر وہ میں جان پیدا ہو گئی۔ حوصلوں میں توانائی آگئی۔ اور وہ آپ علیقہ کے جھنڈے تلے پھر جمع ہوگئے۔

اگلا قدم اٹھانے سے پہلے ابوسفیان اس افواہ کی تقیدیق کرنا جاہتا تھا کہ کیا واقعی حضور عظیمی شہید ہوگئے ہیں۔ اس نے چند ساتھیوں کی مدد سے آپ سیسی اور اکا ہر صحابہ کی نعثوں کو حلاش کیا چروہ مسلمانوں کے کیمپ کے قریب ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر یکار آکیا یہاں مجمد ( علیمی کیس) ہیں؟

آپ علی کے ارشاد فرمایا کوئی جواب نہ دے۔

پھر اس نے باری باری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانام پکارا۔ جب بھی کوئی آواز نہ آئی۔ توخو ثی سے نعرہ زن ہواکہ سب مارے گئے اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔

اس پر حضرت عمر فار وق رضی الله تعالی عنه سے ضبط نه ہو سکاانہوں نے بآواز بلند ا۔

اود شمن خداجم سب زنده ہیں۔

حفزت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کے اس جواب نے ابوسفیان کی ساری خوشیوں پرپانی چھر دیا۔ لیکن اپنی اناکی تسکین کی خاطر جیسے اس نے سناہی نہ ہو کہا اعل هبل اے جمل تو ہلندہے۔

ابوسفیان نے پھر کہا العزی ك وكا عُزی لكم بت عزی مارا ب تمهارا تہيں۔ اس کے جواب میں صحابہ بولے اللہ مولاً نا ولاً مولی لکُم اللہ ہمارا پروردگار ہے تمہاراکوئی مددگار نہیں۔

پھرابوسفیان نے مسلمانوں کو چیلنج دیا۔

إنَّ موعد كُم البدر العام المقبل

آئنده سال پدر مین همارا تمهارامقابله موگا\_

آپ ﷺ نے میر چینج قبول فرمایااورایک صحافی کے ذریعے جواب دیا۔ نَعَهُ هی بیننا و بینکُهْ مَوْعِدٌ

ٹھیک ہے یہ بات ہمارے تمہارے در میان طے ہوگئ۔

یہ جواب س کر ابوسفیان اینے لشکر کے ساتھ لیك گیا۔

دومر انكته غيب

جب مشر كين مكه لوث كئے تو صحابہ كے دلول ميں خيال آيا كه مباداوہ لميث كر مدينہ كو تاخت و تاراج كرديں۔ ليكن وہ اس كا ظہار نہيں كرر ہے تھے۔ حضور عليت في جب ان كے چېرول كو ديكھا تو دلول كے حالات ہے آگاہ ہوگئے۔ فرمايا۔ اے على رضى اللہ تعالىٰ عند! آپ دشمن كے عقب ميں جائيں اور اس خبركی تحقيق كريں جو صحابہ كے دلول ميں پيرا ہوئى ہے۔

حفزت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے تعاقب میں دور تک گئے۔اوریہ خبر لائے کہ مشر کین مکہ کی جانب کیے گئے ہیں۔

حضور علی نے فرمایا۔ آج کے بعد کفار و قریش ہم پر مجھی کامیاب نہیں ہوں گے۔اورانشاءاللہ تعالیٰ ہمیں مکہ مکرمہ پر فتح نصیب ہوگ۔

آپ جانتے ہیں غزوہ احد ۳ ججری میں ہوااور فتح مکہ ۸ ججری میں ہوئی لیتن ۸ جبر ک تیب کے در میان ۵ سال کا فاصلہ ہے۔ حضور ۵ سال قبل کے حالات بتارہ ہیں کہ مکہ مکرمہ کی فتح ہمیں نصیب ہوگ۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ احد کے بعد واقعۃ کسی بھی معرکہ میں قریش کو کامیا بی نہیں ملی۔اور ۸ ہجری میں مسلمانوں کو ہی مکہ عرمہ میں فتح نصیب ہوئی۔ (میرت النماز شجل نعمانی) (میاء النماز ہیر محمد کرم شاہ الاز ہری)

تكوار

احد کے میدان میں جب حضور نبی کریم عظیقہ فوجوں کی صف بندی فرمار ہے تھے تو آپ عظیقے نے اپنی تکوار نکالی۔اے ہوامیں بلند کیا فرمایا۔

ميرے صحابہ او مکھتے ہو ميرے ہاتھ ميں كياہے؟

صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ عظیقہ ایہ آپ عظیقہ کی اپنی تلوارہے فرمایا میں اس تلوار کواے دیناچا ہتا ہو ل جواس کا صحح حق ادا کرے۔

مَنْ يَا خُذُ هٰذَا السَّيْفَ بِحَقَّم

کون آدمی اس تلوار کو اس شرط پر لے گا کہ وہ اس کا حق ادا کر رہے

اس تلوار کاحق یقینا یمی تھا کہ اس ہے کفر کا گلااس وقت تک کشار ہے جب تک احد کی جنگ برپاکر نے والے اطاعت اسلام نہ کر لیس۔ اور یہ حق ایک ایسان تق تھا جس کو اواکر نے کے لئے ہر صحابی رسول میدان جنگ میں آیا تھا۔ اس لئے گئی صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ بلند کر ویے اور عرض کرنے لگے یار سول اللہ عَلَیْ ہِ ہم آپ کی اس تلوار کا حق اواکرس گے۔

مر حضور ﷺ نے کس کے ہاتھ میں یہ تلوار خبیں دی بار بار فرماتے رہے مَنْ تَاُحُدُ هٰلَا السَّيْفَ بِحَقَّهٖ کون آدمی اس تلوار کو اس شرط برلے گاکہ وہ اس کا حق ادا ہر بار صحابہ کرام یہ یقین دلانے کی کو شش کرتے کہ دہاس کا حق ادا کریں گے ادر حضور عظیمہ ہر بارا پناہا تھ چھپے کھنچ لیتے اور تکوار کسی کے ہاتھ میں نہ دیتے۔

ایے لگٹا تھا کہ اس تکوار کے حق ادا کرنے والے کو آپ جانتے ہیں اور شاید وہ اس وقت اس محفل میں نہیں ہیں۔

آخرایک نوجوان آگے بوھاع ض کما

مَا حَقَّهُ يَا رَسُول الله

اے اللہ کے بیارے رسول اس کاحق کیاہے؟

فرماليا: أنْ تضَرَّبَ بِهِ العدو حتَّى يخنى

اس کا حق مد ہے کہ اس سے دعمن پر تو پے در پے دار کرے یہاں سک کہ یہ شیز ھی ہو جائے۔

نوجوان نے عرض کیا مجھے منظور ہے ہیں ای شرط پر آپ کی ہیہ تکوار لینے کے لئے تیار ہوں۔

حضور علی نے یہ تکوارات دے دی۔

اس نوجوان کانام ساک بن خرش تھاجوا ہود جانہ کی کنیت سے زیادہ پہچیانا جاتا تھا۔ ابود جانہ کے پاس ایک سرخ رنگ کادوپٹہ تھاجے عصابۃ الموت یعنی موت کادوپٹہ کہا جاتا تھا۔ وہ جس وقت اس دوپٹہ کو سر پر باند ھتے تولوگوں کو یقین ہو جاتا کہ اب دشمن کی خیر نہیں۔

جنگ کی تیاری میں سب صحابہ نے ہتھیار سجائے ابود جاند نے سرخ دوپٹہ باندھا تکوار پر تلے میں لاکا کی اور بڑے فخر بیرانداز میں اترااتر اکر شہلنے گئے۔

حضور عَلِينَةً نے ابو د جانہ کی اس اد کو دیکھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ کویہ ادا پیند نہیں بلکہ

خت ناپیند ہے۔ لیکن جس موقعہ پر ابود جانہ بیدا نداز د کھار ہے ہیں وہ ناپیند نہیں ہے۔ نکٹنہ غیب

آپ نے دیکھاجب حضور عظیہ نے تلوار دیے وقت فرمایا کہ اس کا حق کو ن اوا کرے گا تو گئی صحابہ رضوان اللہ علیم اجتعین اپنے خیال کے مطابق اس کا حق اوا کرنے کا الم یت رحصتے تھے اور اس تلوار کو لینے کے خواہ شند ہوئے۔ مگر حضور عظیہ کی نگاہ ہر ایک کے دل اور حوصلوں کو دکھے رہی ہے آپ سجھتے ہیں کہ وہ اس تلوار کا حق اوا نہیں کر سکتے۔ مگر حضر ت ابود جانہ کے بارے میں آپ علیہ کو یقین ہے کہ وہی اس کا صحیح حق اوا کرسکتے ہیں۔

یمی وجہ تھی کہ جو نمی انہوں نے تلوار کے لئے ہاتھ بلند کیا تو آپ علیہ نے تلوار اے دیدی۔ (زیادالنی جلد سوم،از پیر محد کرم شاہ الاز ہری)

ہلاکت

حضور علیہ کوستانے والول میں ایک شخص افی بن خلف بھی تھا۔ آپ علیہ نے اے ایک بار فرمایا۔

الی!تم عنقریب میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤگے۔

ابی کواس بات پر کب یقین آتا۔ان اوگوں کی ایذائیں روز بروزاس قدر زیادہ ہوتی جارہی تھیں کہ انہیں صاف د کھائی دینے لگا کہ محمد (عَلِیَّةٌ ) اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کو ہمارے ہاتھوں ہے قتل کرائے اکیلے رہ جائیں گے۔اور پھر وہ بھی (نعوذ باللہ) ہماری تکواروں کی ہاڑھ پررکھ لئے جائیں گے۔

گر ان کے سارے عزائم اور منصوب انہیں اپنی کامیابی کی منزل تک نہ لے جاتے اور حضور علیقہ کہ سے جرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے۔ اور

ساہمری میں جب جنگ احد لای گئی تو ابی بن خلف بھی کفار مکہ کے ہمراہ آیا تھا۔
شروع کی کامیابی کے بعد جب جنگ نے پائسہ بدلا ادر کفار مکہ کی جیت ان کے پلوے
میں آگئی۔ تو ابی بن خلف گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے لئنگر کے قریب آیا۔
حضور عیائے سے مخاطب ہوا کہنے لگا۔ اے ٹھر (عیائیہ) دکھیے لیا جنگ کا بھیجہ۔ ہمارے
بہادروں نے تہمارے دوستوں کو چن چن کر مار دیا ہے۔ اب میری باری ہے پھر نہ کبنا
پینہ نہیں تھا۔ میرا مملم صرف آپ (عیائیہ) کی ذات کی خاطر ہے۔ میں آپ عیائیہ کو
زندہ نہیں چیوڑوں گا۔ اور میں لات و عزیٰ کی قشم کھاتا ہوں اگر آپ آج بی آپ عیائیہ تو
بھیم کمی معاطبے میں بھی بھی بھی تحقی محاسلے میں بھی بھی تحقی خاست نہ ہو۔

حضور عظیم اس وقت حارث بن صمه اور سهبل بن حنیف کے در میان کھڑنے تھ قریب ہی مصعب بن عمیر کھڑے تھے۔ ابھی حضور علیہ کی طرف ہے اس کی لاف و گزاف کا کوئی جواب اے نہیں ملاتھا کہ اس نے حضور علیہ بروار کردیا۔

حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی ہے آگے بڑھے اور حضور علیہ کے خاتم پر ہوئے زخم پر زخم اور خضور علیہ کے دو میں کا اس کے جم پر ہوئے زخم پر زخم آئے۔ خون کے فوارے چھوٹ نکلے۔وہ اُڑ کھڑ اکر گرے اور اپنے بیارے صبیب سیالیہ کے این میان ٹچھاور کردی۔

حضرت سہمیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس وقت ایک ہی نیزہ تھا۔ حضور علیات نے دوہ نیزہ اپنے ہاتھ میں اللہ اورائی بن خلف کی زرہ کے بینچ چھودیا۔
ایک معمولی می خراش آئی مگر اس خراش میں نہ جانے کتنی تکلیفیں کیوشیدہ خسی ابی بن خلف نے فور اسپنے مگوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان سے بھاگ گیا اور بیلوں کی طرح چلانے لگانے ابوسفیان بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ دیکھا تو معمولی می خراش تھی اسے شرم دلائی تم اس طرح چلاؤ گے تو اہل مکہ کی ناک کٹ جائے گی۔ حوصلہ کرو۔ بالکل

معمولی زخم ہے اتناشور تووہ نہیں مچاتے جن کے جسم زخموں سے چور چور ہیں۔

ابی بن خلف نے کہا۔ ابوسفیان اقو ہلاک ہو جائے۔ میری جان نگل جار ہی ہے اور قومیرے ساتھ مذاق کر رہاہے۔ مجھے کیا خبریہ زخم ٹھر (ﷺ ) کے نیزے کا ہے۔ وہ کمہ میں جھے کہاکرتے تھے کہ تو عنقریب میرے ہاتھوں سے مرے گا۔

ابوسفیان! محمد (علیقیہ) کی بات کو اللہ رو نہیں کرے گا۔ میرے ہلاک ہونے کا وقت آگیا ہے یہ نیزہ جس کے ہاتھ سے لگاہے وہ اول تو کسی پر ہتھیار اٹھا تا نہیں۔ اور اگر کسی پر اٹھالے تو اس کاوار کبھی خالی نہیں گیا ہے۔

قتم ہے جھے لات وعزیٰ کی اس زخم کا در داس قدر شدید ہے کہ اگر اسے سارے تجازمیں تقتیم کر دیاجائے توسب کے سب ہلاک ہوجائیں۔

وہ واویلا کر تاہوا دائیں بائیں آگے ہیچھے جھول رہاتھا۔ آخر گر ااور جہنم تک جانے کا راستہ اس کے لئے آسان ہو گیا۔

## نكنه غيب

ائی بن خلف سہجری میں حضور علیہ کے ہاتھوں واصل جہم ہوا گر اس کی ہلاکت کی خبر حضور علیہ نے کم و بیش سات سال قبل دیدی۔

کہ میں آپ علی آپ کا ایڈ اکس دیے والے کتنے ہی اوگ تھے۔ مگر اس کی ہلاکت کا نقشہ آپ علی ہی آپ میں اس میں ہلاکت کا نقشہ آپ علی ہے میں اس میں اس میں ہیں دیکے لیا۔ صرف ہلاک ہوناہی خمیں سے تک جمی دیکے میں کہ میرے ہاتھوں (حضور علیہ ہی ) ہے ہلاک ہوگا۔ کسی کو سے تک خمیں ہیں ہی تھا کہ آپ جمرت فرما کر مدینہ میں آئیں گے۔ مدینہ میں بدر واحد کے معرکے ہوں گے۔ اور ابی بین خلف بلبلاتا ہواا پی موت کو آواز دے گاگر کوئی جانیا تھا تو وہ خدا کے حبیب کی ذات تھی جن کی آئیکھوں کے سامنے تجابات تجابات نہیں رہتے۔ (شواہوالاوت)

شوال ۵ جحری میں مسلمانان مدینہ کو ایک ایسا معرکہ پیش آیا جس میں قریب قریب عرب کے سارے قبائل اسلام کی راہ میں حاکل ،وئے۔ای لئے اس غزوہ کو غزوۂ احزاب کانا دیا جاتا ہے۔ اور چونکہ دسٹمن کے ایک بہت بڑے لئنگر کی جاہی ہے نیچنے کیلئے مسلمانوں نے مدینہ پاک کے اردگر دایک خندق بنائی تھی۔اس لئے اس غزوہ کوغزدۂ خندق بھی کہتے ہیں۔

اس غزوہ نے اسلام اور مسلمانوں کی دعوت اسلامی کی تاریخ پر ایک گہر ااثر ڈالا ہے۔اور دین حق کے فروغ اور اسلام کی پیش قدمی میں بڑے دور رس نتائج مرتب کئے ہیںاور ریاایک الی سخت آزمائش تھی جس کا تجربہ اس ہے قبل مسلمانوں کونہ تھا۔ اس غز وہ کااصل سبب یہود تھے۔ کیونکہ بنی نضیر اور بنی وائل کے پچھے لوگ مکہ گئے اور قریش کو حضور عظیم کے خلاف خوب اکسایا۔ قریش مکہ اگرچہ جنگوں سے پیے ہوئے تھے ان کی معیشت تاہ ہو چکی تھی۔ان کے بڑے بڑے سورمے بدر اور احد کے معرکوں میں مریکے تھے۔ لیکن انتقام کی آگ کے الاؤان کے سینوں میں اٹھ رہے تھے۔ یبود مدینہ کا یہ سہاراان کے لئے سازگار حالات کا پیش خیمہ ٹابت ہوا۔ ان یہودیوں نے کہاہم ول وجان ہے آپ کے ساتھ ہیں اور جب تک اس دین کو پیخو بن ہے ختم نہ کر دیں گے دم نہ لیں گے۔اس بات پر قریش بڑے خوش ہو نے اور تیاریاں شروع کروس۔ مختلف قباکل میں گھوم پھر کر مدینہ پرایک نے حملے کامنصوبہ بنایا۔اس طرح متحدہ قبائل نے ۲۰۰۰ کی جعیت دینے کا وعدہ کیااور قریش نے ۲۰۰۰ کی فوج تیار کیاس طرح دس ہزار کی فوج مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لئے روانہ ہوئی۔

حضور علیقہ کو جب قریش اور مختلف قبائل کی تیاریوں کا پنہ چلا تو آپ علیق نے مہاجرین وانصارے مشورہ کرکے مدافعانہ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔

حفزت سلمان فاری رضی الله تعالی عنه بھی اس مشاورت میں شامل سے۔ انہوں نے خندق کھود نے کامشورہ دیا۔ حضور علیہ نے اس تجویز کو ب حد پہند فریا۔ آپ علیہ نے شال مغرب میں واقع میدان میں خندق کھود نے کا تھم فرمایا۔

یہ خندق کھودنے کاکام حضور علی نے اپنا اس طرح تقسیم قرایا کہ ہر دس آدمیوں کی ایک ٹولی کے ذمے تقریباً چاہین ہاتھ کا کام تھا۔ خندق کا طول تقریباً چاہئے ہزاد ہاتھ کا کام تھا۔ خندق کا طول تقریباً پانچ ہزاد ہاتھ کا تھا۔ جس کی گہرائی سات ہاتھ سے دس ہاتھ تک تھی۔ اور اس کی چوڑائی ہم ہاتھ سے کچھاوپر تھی۔ ہر شخص اپنے اپنے کام میس بڑے جو ش و جذبہ کے ساتھ لگ گیا۔ کیاں، کدالیں اور بھاوڑے ہوائیں لہراتے اور بھرا کی پوری قوت کے ساتھ زمین کے سنے کوچر نے گئے۔

اس کام میں غریب بھی گئے ہوئے تنے اور امیر بھی۔ بوڑھے بھی تنے اور جوان بھی۔ کوئی عار نہیں تھی۔اور نہ کوئی مجبوری تھی۔ بس آ قاعلیٰ کا تھم تھااور خدام گئے ہوئے تنے۔

اور ہاں ان کا آقاصرف تھم دینے والا آقانہ تھا۔ بلکہ دہ بھی برا بر کام کر رہا تھا۔ اتنی سخت محت محت کا کام مگر کھانے کے لئے کچھ پاس نہیں ہے۔ اگر ہے تو بس اتنا کہ جم اور جان کار شتہ قائم رہ سکے۔ کچھ صحابہ کرام حضور عظیمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کیا گیایار سول اللہ کھانے کو کچھ پاس نہیں ہے بھوک کی وجہ سے چیڑ ل پر پھڑ بائد محمد کے لوگھ پاس نہیں ہے بھوک کی وجہ سے چیڑ ل پر پھڑ بائد محمد کے ہوئے ہیں۔

حضور عَلِيْقَ نے اپنے پیٹ ہے کر تااٹھایا جہال دو پھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام مطمئن ہوگئے۔

حفرت جابر رضی الله تعالی عنہ ہے یہ منظر دیکھانہ گیا حضور علیفیہ کی دعوت کی۔ حضور علیفیہ سارے صحابہ کو ساتھ کے جاتے ہیں صحابہ کی تعداد کی نسبت کھانا بہت ہی تھوڑا ہے۔ گر حضور علیقت کی برکت سے کھانے میں برکت آ جاتی ہے اور یہ تھوڑا کھانا بہت سے صحابہ کیلئے کافی ہو جا تاہے۔ .

پہلا نکتہ غیب

اس دعوت کا انتظام کرنے ہے قبل حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک کبری ذرج کرتے میں، کھال اتارتے ہیں، گوشت بناتے ہیں۔ یہ کام حضرت جاہر رضی ۔
اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹول نے دیکھا وہ جھی اس کھیل میں لگ جاتے ہیں ایک بھائی نے درسرے بھائی کو بحری بنایا اور چھری چلا دی۔ وہ تڑ ہے ترکیح شٹر ابو گیا۔ بھائی نے خودا ہے بھائی کو کار دیا اب پریشان ہوا اتنا پریشان کہ چھت پرے گر کر ہائی ہو گیا۔ مال نے دونوں بچوں کی لاشیں دیکھیں تو رونا پیٹرنا شروع کر دیا حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھے بیتہ نہیں میرے آتا عربیت میرے گھر میں آرے ہیں تم گھر کو والگھر شدیناؤ۔

ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ حضور عظیمی کی آمد پر ہمیں رونا نہیں چاہئے۔ انہوں نے دونوں بچوں کی لاشیں اٹھا ئیں اور اندر کمرے میں چارپائی پر لٹادیں۔ اور دعوت کے انتظامات میں لگ گئے۔

جب حضور علی نبست تحور است کو دستر خوان بچھایا گیا صحابہ کی نبست تھوڑا سا کھانا حضور علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا صحابہ کو بھوک نے ستایا ہوا تھادہ کھانے کو بے قرار تھے۔ بے قرار تھے۔

گر حضور علی کا نگاہیں جابر کے مرے ہوئے بیٹوں کو دیکھنے لگیں۔ جو دیواروں کے پیچھے اور چادر کے نیچے پڑے تھے۔ حضور علی نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا فرمایا جابرر صی اللہ تعالیٰ عنہ! تمہارے دو چھوئے بچے بھی تھے۔انہیں بھی اس دعوت میں شریک کرو۔ جابر رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئیمیں چھکتے چھکتے رہ گئیں۔ کیکیائے ہوئے ہو نوٰں پر قابوپایا۔ عرض کیایار سول اللہ عَلِیاتُہُ وہ اس وقت سوئے ہوئے ہیں انہیں کیسے جگا کے لائیں۔

یار سول اللہ ﷺ آپ کھانا کھا میں۔ وہ بڑی گہری نیند سوئے ہوئے ہیں شائد اتن جلدی وہ نہ جاگیں۔

نہیں نہیں۔ ہم کھانا اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک آپ کے بیچ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہول گے۔ جائیں انہیں اٹھا کے لائیں۔

جابر شکتہ دلی کے ساتھ اٹھے بیوی کو ساتھ لیا چاہتے تھے کہ دونوں بچوں کی اشین حضور علیقہ کی فدمت میں چین کر دیں مگر ان کی جیرانی کی انتہانہ رہی جب حضرت جابر نے ان بچوں کو آواز دی کہ انہیں آ قاحضور علیقہ بلارے ہیں۔ بچواقعۃ المحصر معمق موسے ہوئے تھے۔

## دوسر انكته غيب

د عوت کھانے کے بعد صحابہ پھر اپنے کام میں جاگئے۔ مگر کچھ صحابہ کے کام میں ایک چٹان رکاوٹ بن کر حائل ہو گئے۔ جٹان بہت بڑی تقی۔ وہ نہ اکھاڑی جار ہی تقی اور نہ ہی ٹوٹ رہی تقی۔ پھاوڑے، ہتھوڑے،اور چھنیاں بے کار ہور ہی تقیس آخر نٹک آ کے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس چٹان کی تختی اور مضبوطی کاذکر کیا۔

حضور ﷺ تشریف لائے۔ چٹان کو دیکھا۔ کدال پکڑی اور جم اللہ کہہ کر جٹان پر
ایک ضرب لگائی تواس کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ اب حضور ﷺ نے اللہ
اکبر کہااور فرمایا صحابہ! جھے شام کی تنجیال دے دی گئی ہیں۔ دوسری ضرب لگائی توجٹال
کادوسر اتہائی حصہ ٹوٹ کر جدا ہو گیا۔ اب پھر حضور ﷺ نے اللہ اکبر فرمایا اور کہا جھے
فارس کی تنجیال دے دی گئی ہیں اور مدائن کا صفید محل اپنی آئھول سے دیکھ رہا ہول پھر

تیسری ضرب لگائی تو باقی ماندہ چٹان بھی ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اب حضور عظی نے فرمایا مجھے یمن کی تنجیاں دے دی گئی ہیں خدا کی قتم میں اس وقت اس جگہ صنعا شہر کے دروازے دیکھ دہاہوں۔

شام، فارس اور یمن کی تجیال ملنے میں اس خوش خبری کا علان تھا کہ ان ممالک تک ہمارے قدم ضرور پہنچیں گے۔ ہم انہیں فتح کریں گے۔ اور یہ اعلان بھی اس وقت ہورہاہے جب بھوک اور بیاس کی شدت ہے سر دی اور ٹھنڈک جان لیوانا بت ہو رہی ہے اور دس بزار کا لشکر حملہ کرنے کو آ رہا ہے۔ ان تھوڑے ہے مسلمانوں کا اپنا مستقبل بھی خطرے میں ہے انہیں تو خود زندہ رہنے کی امید نہیں ہے۔ بلکہ اپنے مدینہ کو بچانے کے لئے و حمٰن کی چیش قدی میں خندق حاکل کر رہے ہیں۔

کون لیقین کرے گااس بات پر مگر نہیں وہ لوگ ذراشک نہیں کریں گے جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب عظیفتے کے سانے کوئی پر دے نہیں رکھے۔

اور ذرا اس بات پر بھی غور کریں حضور اکر م اللی فیر مرب کیں کہ جھے شام کی سخیال فارس کی بخیال اور یمن کی تخیال دے دی گئی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم آنے والے دنوں میں ان ممالک کو فتح کرلیں کے بلکہ یہ فرمایا ہے کہ تخیال دے دی گئی ہیں اور جس وقت چاہا ہے کہ کول کراندر جاسکتا ہے۔

کون سمجھے گائی راز کواد ھر چٹان ٹونتی ہے اور ہر ملکوں کی سمجھے گائی راز رجا سال ہے۔

مین آئیسیں صرف حضور عظیمی کو کدال بگڑے دیکھ ربی ہیں کہ ایک مز دور کی طرح کام

مین آئیسیں صرف حضور عظیمی کو کدال بگڑے دیکھ ربی ہیں کہ ایک مز دور کی طرح کام

میل دور ہے ہیں گر بباطن شام جو یہاں ہے ۱۰۰ میل دور ہے۔ فارس جو یہاں ہے ۱۳۰۰ میل دور نے اپناقیضہ اور تھر ف دیکھ رہے ہیں۔

میل دور ہے اور یمن جو یہاں ہے ۱۰۰ میل دور نے اپناقیضہ اور تھر ف دیکھ رہے ہیں۔

چنانچہ: تا دین نے صفحات اس جوت کو فراہم کرتے ہیں کہ جنگ موجہ جو جماد ک

لا کھ رومیوں کے دانت کھٹے کر دیئے اور پھر اس کے بعد تبوک کے میدان میں شامی اور غسانی ہر قل کی ہدو سے میدان جنگ گرم کرنے کی نیت سے آئے گر مسلمانوں کا رعب ایساچھایا کہ لڑے بغیر تتریتر ہوگئے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا۔ فارس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں فتح ہوا۔

غ وهُ خيبر

روں میں جر عبر انی زبان میں قلعہ کو کہتے ہیں۔ عرب والے اس گاؤں کو بھی خیبر کہتے ہیں جہاں بہت سے قلعے بنے ہوئے ہوں۔ ہم جس خیبر کاؤکر کرنے والے ہیں وہ مقام مدینہ منورہ سے شام کی طرف ۲۰۰ میل کے فاصلے پرے۔ اس کے ارد گرد بہت سے خلسان ہیں اور زمین بڑی زر خیز ہے۔ مدینہ منورہ سے جب بنو نضیر کے رؤسا کو جلا وطن کیا گیا تو وہ اس خیبر میں آگر آباد ہوئے۔ صرف آباد ہی نہیں بلکہ عرب کے وطن کیا گیا تو وہ اس خیبر میں آگر آباد ہوئے۔ صرف آباد ہی نہیں بلکہ عرب کے قبائل کو اسلام کی مخالفت پر بھی برا بھیتھ کرتے رہے۔ غزوہ خندق میں جو اس قدر قبائل جبہم بہتر ہوئے وہ اس خود قبائل ہو ہے۔ میں سلام بن ابی الحقیق جو بہت بڑا تا جر اور صاحب اثر تھا۔ اس نے خود جاکر قبیلہ غطفان اور آس پاس کے قبیلوں کو اسلام کے مقابلہ کے لئے آمادہ کیا۔ یہال جاکر قبیلہ غطفان اور آس پاس کے قبیلوں کو اسلام کے مقابلہ کے لئے آمادہ کیا۔ یہال جاکر قبیلہ غطفان اور آس پاس کے قبیلوں کو اسلام کے مقابلہ کے لئے آمادہ کیا۔ یہال جاکر قبیلہ غطفان اور آس پاس کے قبیلوں کو اسلام کے مقابلہ کے لئے آمادہ کیا۔ یہال جاکر قبیلہ غطفان اور آس پاس کے قبیلوں کو اسلام کے مقابلہ کے لئے آمادہ کیا۔ یہال جاکر قبیلہ غطفان اور آس پاس کے قبیلوں کو اسلام کے مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کے آمادہ کیا۔ یہال جاکہ کہ آبیل عظم الشان فوج کے کر مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کیس۔ حضور عیات کیا کو ان

تیاریوں کی اطلاع ملی تو آپ عظیف نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق حال کے لئے بھیجا۔ تو جبر کو درست پایا۔ اب حضور عظیف نے چاہا کہ خیبر والوں سے معاہدہ ہوجائے تو بہتر ہے۔ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواس کام کے لئے بھیجا بھی۔ مگر یہ بے لگام قوم اس کام پر آبادہ نہ بوئی تو آپ عظیف نے بھی مقابلہ کی تیار ہونے لگا تیار ہونے لگا تیار ہونے لگا آپ علیف نے فرمایا۔

لا يَخْرُجَنَّ مَعَنَا إلاَّ وَاغِبٌ في الْجهَاد بهارے ساتھ صرف وہ لوگ آئيں جو طَالب جہاد ہوں۔

اب تک جو لڑا کیال لڑی گئیں وہ محض د فاعی تھیں۔ یہ پہلاغز وہ ہے جس میں غیر مسلم کوا یک الگ رعایا تشکیم کرتے ہوئے مسلم معاشر ہ کے طرز حکومت کی بنیاد قائم ہوئی۔

بہر حال محرم کے بھری میں آپ علیہ اللہ الذری کی فوج کے ساتھ خیبر کی جانب روانہ ہوئے جن میں ہوں اور باقی پیدل تھے۔ اللہ عام اللہ ہوئے جن میں ۲۰۰ سوار اور باقی پیدل تھے۔ نیبر میں چھ قلعے تھے۔ اللہ عام اللہ اللہ قلوص میں میں بیس بیل آز مودہ کار سپاہی موجود تھے۔ ان سب میں قبوص کا قلعہ سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ مرحب اس قلعہ کار میس تھاجوع ب کا مشہور پہلوان تھا۔ اور ایک ہزار جوانوں کے برابر مانا جاتا تھا۔

خیبر کے یہودیوں نے حضور علیہ کے انگریوں کو دیکھا تو سہم گئے فوراً قلعہ بند ہوگئے۔حضور علیہ نے صحابہ کرام کو جنگ کا شوق دلایا۔اور اجر آخرت، دفع در جات اور بے حد و غائبت ثواب پانے کا مژوہ سایا اور فربایا۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو ظفر و نصرت تمہاری ہے۔ اسلامی فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیااور قلعہ ناعم کی طرف پیش قدمی کے۔ یہودیوں نے قلعہ کی دیواروں پر سے تیر برسانے شروع کر دیئے۔ مسلمان تیروں کے زخم کھاتے رہے مگر چیھے نہیں ہے۔ان کے قدم آگے ہی بڑھتے رہے بیبال تک کہ قلعہ فتح ہو گیا۔ ایک قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کے حوصلے پست ہوگئے لیکن قلعہ قوص فتح ہونے میں نہیں آرہا تھا۔ بڑے برب برب برادر صحابہ اس مہم پر گئے مگر قلعہ کی فتح کا سہرا شاکہ کی اور بہادر کے مرتقا۔

## بهلا نكته عيب

ایک شام کو آپ عظی نے فرمایا کل میں اس شخص کو علم دول گاجس کے ہاتھ پر خدافتی دست کا دول گاجس کے ہاتھ پر خدافتی در جو خدااور خدا کار سول بھی اسے حیاجتے ہیں۔ یہ رات نہایت امیداور انتظار کی رات تھی صحابہ کرام نے تمام رات اس بے قراری میں کافئی کہ دیکھتے یہ تاج گخر کس کے ہاتھ میں آتا ہے۔

گویا کہ بہتے ہونے سے پہلے آپ علی جنگ کا منظر دیکھ رہے ہیں جس بہادر کے ہاتھ پراللہ تعالیٰ فرخ کھو دی ہے اسے لاتے ہوئے بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے کہ دروں میں پنہال ہے آپ علی ہے۔ کی دگھیں ان پردوں کو چاک کر کے دکھے رہی ہیں۔ گویا کہ کل کے پیش آنے والے واقعات پردہ کھیں۔

آپ علی میں میں میں میں اندی خارغ ہوئے تو فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہے؟ میہ بالکل غیر متوقع آواز تھی کیونکہ حضرت علی کی آنکھیں دکھنے آئی ہوئی تھیں۔ آشوب چٹم کی آپ کو سخت تکلیف تھی اور سب کو معلوم تھا کہ وہ جنگ ہے

معذور ہیں۔

دوسر انكتهٔ غيب

(حفزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ)ای وجہ سے غزوہ نیبر کے لئکر کے ماتھ نہیں آئے تھے۔ آب مدینہ میں ہیں ہیں ہیں ہیں وجہ سے غزوہ نیبر کے لئکر کے ماتھ کا بزاد کھ تقاآپ بار بار فرماتے کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے جدارہ کراور منغلہ جہادے دور رہ کراچھا نہیں کیا۔ پھر آپ نے تیاری کی اور مدینہ سے چل کھڑے ہوئے یہ اتفاق کی بات کہہ لیں کہ جس شام حضور علیہ نے فرمایا کہ میں کل اسے علم دول گا جس کے ہاتھ پر خدافت دے گائی شام آپ نیبر میں پہنچ تھے۔ گر ہم تواسے بھی حضور سیائیٹ کی غیب دانی کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں آتا ہواد کم ہو ہے ہیں ادھر آپ علیہ فرمارہ ہیں کہ کل اسے علم دیاجائے گا جس کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں آتا ہواد کم ہو ہے۔ میں ادھر آپ علیہ فرمارہ ہیں کہ کل اسے علیہ دیاجائے گا جس کی خیبر میں داخل ہو رہے ہیں ادھر آپ علیہ فرمارہ ہیں کہ کل اسے علیہ دیاجائے گا جس کی خیبر میں داخل ہو رہے ہیں ادھر آپ علیہ کی ہوئے۔

بہر حال جب آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا تو یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا تو یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی انہوں نے آخوب چشم کا کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ فور اُ اٹھے آئکھوں پر ہاتھ کا سامیہ کئے ہوئے آنجناب کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔ عرض کیا۔

اے نی اللہ آپ علیہ نے مجھے یاد فرمایا ہے!

ہاں آئ کی جنگ آپ کی کمان میں ہو گی۔ آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بٹھایاان کے سر مبارک کو اپنی ران پر رکھااور لعاب د بمن ان کی چشم مبارک پر لگایاوران کی صحت کی دعاما تگی۔

ای وقت ان کی آ کھ سے در د جاتار ہااور انہیں شفائے کلی حاصل ہو گئے۔اس کے بعد انہیں کبھی در د چشم نہیں ہوا۔اب حضور عیک نے نامی زرہ انہیں پہنائی اور ذوالفقاران کی میان میں بائد ھی۔فرمایا جاکر دسمُن پر اس وقت تک التفات نه کرنا جب تک تمہارے ہاتھ پر حق تعالیٰ قلعہ فتح نه فرمادے۔

حفرت على رضى الله تعالى عند نے عرض كيا۔ يار سول الله عَيْنَا لَهُ مَنْ وقت تك ان سے قبال كروں؟

حضور عَلِيَّتُهُ نِي فرمايا جب تك وه لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهُ كَي كُواسَ نَهُ

اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنه علم لے کر روانہ ہوئے۔ اور قلعہ قوص کے پنچ آگئے انہوں نے اسلام کے اس علم کو سنگریزوں کے ایک ٹیلے پر جو قریب ہی تھانصب کیا۔ قلعہ کی دیوار پرایک یہودی کھڑ اتھااس نے پوچھا

اے صاحب علم! تم كون مو؟ اور تمہار اكيانام بے؟

فرمایا میں علی ہو ں۔علی ابن ابی طالب ہو ں۔

اس کے بعد اس یہودی نے اپنی قوم ہے کہا۔ قسم ہے توریت کی تم اس مختص ہے مغلوب ہو گے۔ یہ فتے کئے بغیر نہ لوئے گا۔ کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے اوصاف ہے آگاہ تھا۔

قلع میں جو بہادر تھے انہوں نے اس کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ انہیں بھی اپنے شہاعاتہ کارنا موں پر ناز تھا۔ مرحب کا بھائی حارث آگے بڑھااس سے کہنے لگا ایسی بدد لی کی باتیں مت پھیلاؤ۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے تو میں اکیلا ہی کائی ہوں۔ پھر سب سے پہلے یہی قلعہ میں سے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا مخصوص نیزہ تھا جو تین من وزن کا تھا۔ اس نے آتے ہی جنگ شردع کر دی وہ مسلمانوں کی صف میں بھیرے ہوئے شیر کی طرح تھس جانا جا بتا تھا۔ مگر بڑی جلدی اس کی ٹم بھیٹر جھنرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تے ہوگئے۔

حفزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وارے اس کا کام تمام کر دیام حب نے اسے زمین پر تڑ ہے ہوئے دیکھا تو فور آہتھیار بند ہو کر باہر نکل آیا۔ وہ دوز رہیں پہنے ہوئے تھاد و تکواریں جمائل کے ہوئے تھا۔ دو عمامے باندھے ہوئے تھا عمامے کے اوپر خود تھی۔ اور بیر بزیڑھتے ہوئے معرکہ کار زار میں آیا۔

قد عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنَّى مَرْحَبٌ

شاكى السلاح بَطْلٌ مُجَرّبُ

تحقیق خیبر جانتاہے کہ میرانام مرحب ہے میں ہتھیار بند ہوں اور تج یہ کارنوجوان ہوں۔

> حفرت علی نے اس بڑے جواب میں فرمایا۔ اُنا الَّذِی سَمْتنِی اُمِنِی حَیْدَرَه

ضِرُغَامُ اجَامٍ وَلَيْثٌ قَسْوَرَهُ

لینی میں وہ ہول کہ میری مال نے میرانام حیدر رکھا ضرفام ہول۔اجام ہول اور جملہ آورلیث ہول۔

ضر غام،اجام اورلیٹ تینول شیر کے متر ادف المعنی الفاظ ہیں۔

مرحب کے دل میں اس رجز کے الفاظ کا قطعاً کوئی اڑ نہیں ہوا مگر سوچتارہ گیا کہ
اس نوجوان کو میرے سامنے بولنے کی جرات کیے ہوئی؟ میرے سامنے جو بولتا ہے
میں اسے گتا فی تصور کر تا ہوں۔ وہ اس نوجوان کو اس کی اس گتا فی کا مزہ چکھانے کے
لیے آگے بڑھا۔ مگر حضزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قدم پیچھے نہیں ہے وہ ٹیر ک
تیزی ہے اچھے اور ذوالفقار حیدری ہے ایک بحر پوروار اس کے سر پر کیا کہ خود کٹ
گئی۔ زنجیریں کٹ گئیں اور تلوار کی کاٹ حلق تک آگئے۔ مرحب زمین پرگرا توزیین کو
زنزلہ آگیا اس کے جم ہے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ اور وہ دائیں بائیں

لوث پوٹ ہورہاتھا۔ آخروہ ٹھنڈاہو گیا۔

مر حب مرگیا تو مجاہدین اسلام آگے برھے یہودیوں کا قتل عام شروع ہو گیااور پہلے ہی حلے میں نہودیوں کے سات شجاع مزید مٹھنڈے ہوگئے۔ یہودی خائف ہوگئے اللہ تعالی عنہ نے ان کا تعاقب کیا قلعہ بند ہونے کی خاطر بھاگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا تعاقب کیا ایک یہودی نے آپ کی ڈھال زیمن پر گر پڑی دوسرا ایک یہودی وہ ڈھال کے نیم جنگ کرنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے پیچھے بنا بھی نا ممکن تھاوہ تیزی سے آگے بڑھے اور قلعہ کے آئی دروازوں پر ہاتھ مارااور ایک بیٹ اکھاڑ لیااس کی ڈھال بنا کھی ماراور ایک بیٹ اکھاڑ لیااس کی ڈھال بنا کیا ور لڑے میں مشغول ہے۔

معارج النبوت میں منقول ہے کہ اس بپ کا دزن آٹھ سومن تھاجب آپ نے اسے پھیک دیاتوسر آوی اسے ہلانے میں عاجز رہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جوش وجذبے کا اثریہ ہوا کہ قلعہ قبوص والے بھی اور دوسرے قلعہ والے بھی فریاد کرنے گئے۔ آلاَ مَانُ آلاَ مَانُ آلاَ مَانُ کی صدائیں آنے لگیں۔ سب نے ہتھیار پھینک ویے اور ہاتھ بلند کر دیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ کی جانب ویکھا کہ اب کیا کیا جائے۔ حضور علیہ کے اشارے امالی عنہ نے حضور علیہ کی کہ ہم آدمی اونٹ پر کھانا لاد کر اپنے گھروں سے نکل جائے اور نقد اور تمام سازوسا مالن اور اسلحہ مسلمانوں کے لئے چھوڑ دیں۔ کسی چیز کو چھپا کر نہ رکھیں اور اگر کسی نے بھی کوئی چیز چھپا کر رکھی تو عہد و بیمان کی طرح امان بھی مسلوب وختم ہو وائے گ۔

خیر فتح ہو گیا تو حضور ﷺ نے خداکا شکر اداکیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند جب حضور ﷺ کی خدمت اقد س میں جاضر ہوئے تو حضور ﷺ نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔اور دونوں آئکھوں کے در میان بوسہ دیا۔

کنانہ بن الی الحقیق قلعہ قوص کا حاکم تھا اے حضور علی کی خدمت میں چیش کیا گیا حضور علی نے کا حضور علی کے خدانے کے بارے میں پو چھاع ض کرنے لگا۔ میر اخزانہ تو بس مجری کی کھال میں ساسکتا ہے۔ حضور علی نے فربایا سارا نزانہ لے کر آؤ۔ اس نے سونا، زیور، موتیوں کے ہار اور جو اہرات بکری کے بچے کی کھال میں ڈالے گر پورے نہ آسکے۔ اب اس نے گوسفند کی کھال میں ڈالے گر کھال اب بھی چھوٹی رہی۔ پھرگائے کی کھال میں ڈالے کی کوشش کی گر نزانہ اس سے بھی زیادہ تھا۔ اب اس خزانہ کو اونٹ کی کھال میں جر کرچیش کیا گیا۔

## تيسرانكتهٔ غيب

حضور علی نے پوچھا تمہارے باپ الی الحقیق کا خزاند کہاں ہے؟

کنانہ نے عرض کیا۔ اے ابو القاسم! اس کو تو جنگی سامان کی فراہمی اور دیگر ضرور توں میں ہم فرچ کر چکے ہیں۔اباس میں ہے کچھ باتی نہیں ہے اور قسم کھالی۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ چھی طرح فور کر لواگر تمہاری بات کے خلاف معاملہ ہوا تو تمہاراخون مسلمانوں کے لئے مہاح ہوجائے گا۔اور تم قتل کر دیے جاؤگے کنانہ نے کہا اے الوالقاسم مجھے یہ شرط منظور ہے۔

حضور عظی نے فرمایا۔ اے ابو بکر، اے عمر فاور ق،اے علی رضی اللہ تعالی عنہم اور اے یہود کی جماعت اس بات پر تم گواہ رہنا کہ اگر مسلمان اس کے باپ کے خزانے ہے آگاہ ہو گئے تواہے قتل کر دیا جائے گا۔

سب نے کہالاں ہم گواہر ہیں گے۔

اب خضور علی نے زیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عند کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ جھیجا کہ تم فلال ویراند میں جاؤ۔ وہال تنہیں ایک چھوٹے ٹیلے کے قریب ایک ور خت ملے گاس کے دامن میں دائمیں جانب کی جگہ کو کھودو تو تمہیں کنانہ کے جھوٹ چکا پیتہ چل جائے گا۔

صحابہ کی میں جماعت گی اور حضور علیق کے بتائے ہوئے نشانات کے مطابق جگہ کھودی تو نیچے سے ایک بہت بڑا فزانہ مل گیا۔ جو کنانہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس وقت دفن کیا تھاجب قلعہ نطاۃ فتح ہوا تھا۔ حضور علیق کے صحابہ سارا فزانہ اپنے ساتھ لے آئے۔

كناندے يو چھاكيايہ خزانہ تم نے اپنے ہاتھوں سے دفن نہيں كيا تھا؟

کنانہ چپ تھا۔ وہ شر مندگی ہے اپنا سر نہیں اٹھارہا تھا۔ اس سے یہودیوں کی غداری ظاہر ہو گئی اس طرح عہد و پیان کی رو سے امان بھی اٹھ گئی۔ مگر آپ علیات چو نکہ رحمتہ للعالمین ہیں۔ آپ علیاتھ نے خیبر کے یہودیوں کو معاف کردیا تاہم ان کی عور توں کو قید کیااوران کے اموال کو غذیمت بنایا۔

## چوتھا نکتہ غیب

جس وقت حضور ﷺ حضرت علی رضی الله تعالی عنه کو قلعه قوص کی تشخیر کے لئے بھیج رہے تھے تو آپ ﷺ نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی الله تعالی عنه کو بلایا فرمایا۔ بیس حمہیں ایک بشارت دینے والا ہوں کہ کل تم اپنے بھائی کے قاتل کوخود اپنے اللہ موں کہ کل تم اپنے بھائی کے قاتل کوخود اپنے اللہ موں کہ کل تم اپنے تھائی کے قاتل کوخود اپنے اللہ موں کہ کار دھے۔

محر بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران تھے۔ کہ آج تو آپ علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیران تھے۔ کہ آج تو آپ علی خضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قوص کی تنجیر کے لئے بھیج رہے ہیں اور کل آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ علم اے دیا جائے گاجس کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے فرخ کھود ی ہے۔ اس اعتبار سے جب قلعہ آج فرح ہوجائے گا۔ تو کل حاکم قوص کو میں کیسے قتل کروں گا۔ میرے بھائی محمود بن مسلمہ کا تو وہ ی قاتل ہے۔ بات اس کی مجھ میں نہیں آرہی تھی بہر حال

#### وہ کل تک کے آنے کا نظار کرنے لگے۔

کنانہ کے باپ کا خزانہ مل ممیا۔ تو آپ علیہ کنانہ بن ابی الحقیق کی طرف متوجہ ہوئے جو اپناسر جھکائے کھڑا تھا۔ محمد بن مسلمہ کو بالیا کہ تمہارے بھائی محمود بن مسلمہ کا قاتل تمہارے سامنے کھڑا تھا۔ ویے بھی ابی الحقیق کے خزانہ کے بارے میں ابس نے اپنی لاعلی کا اظہار کیا تھا اور اے کہا گیا تھا کہ اگر خزانہ مل گیا تو تمہار اخون مسلمانوں کے لئے مہاں ہوگا۔ اب تم تموار پکڑواور اس کاسر قلم کردو۔ چنا نچہ کنانہ کاسر قلم کردیا گیا۔

اس بات سے حضور علیہ کی غیب دانی کا ایک اور جُوت ملتا ہے کہ حضور علیہ اس بات سے آگاہ تھے کہ قلعہ قبوص کے خواہ سارے یہودی مارے جائیں کنانہ اس محارب میں قبل نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ قیدی بن کے ہمارے سامنے آگے گا وہ اپنے باپ کے خزانہ کا پہتہ نہیں بتائے گا۔ اور اس پر واضح کر دیا جائے گا کہ اگر خزانہ مل گیا تو تہمارا خون مسلمہ کے مباح ہوگا اور پھر جب خزانہ ملے گا تو اس کا سر محمد بن مسلمہ کے ہماتھوں تھم کرایا جائے گا۔

# چھٹا نکتہ غیب

جب حضور علی خیر کی فتح نے فارغ ہوئے تو ایک یہودی عورت نے آپ کی اور آپ علی میں اور آپ علی اور آپ علی خیر کی فتح نے فارغ ہوئے تو ایک یہودی عورت نے آپ کی جی جم حب کی جی جم اور آپ علی میں مشکم کی ہوئی تھی۔ حضور علی نے اس دعوت کو قبول فرمالیا۔

زینب نے دعوت کی قبولیت سے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ آپ بکری کے گوشت کا کون ساحصہ زیادہ پند فرماتے ہیں۔ کیونکہ میں آپ علی کی دعوت کرنا جا ہتی ہوں اور جا ہتی ہوں کہ ان کی پند کا کھانا تیار کروں۔

لوگوں نے اس کے جواب میں ران اور شانے کے گوشت کا پیتا دیا۔

اس یہودی عورت کے دل میں خیاشت بھری ہوئی تھی۔ وہ جا ہتی تھی کہ جن لوگوں نے ان کے بیٹول، بھائیوں، بابول، خاوندوں اور عزیزوں کو تمل کر دیا ہے۔ ان کے قبلے تباہ کرویئے ہیں۔ اور ان کے شہروں کو تاراح کر کے اپنے بیف میں کر لیا ہے۔ ان ہمیں دھو کے سے زہروں کر (نعوذ باللہ) ماردے۔ اس لئے اس نے ایک خوبصورت بری کا اس کا گوشت تیار کیا اور اس کی ایک ایک بوٹی میں زہر بجر دیا۔ یہ زہر بڑا فوری ان کر دیے والما تھا۔ اس گوشت میں سے اب اس نے راان اور شانے کی بوٹیاں الگ کیس۔ ان میں اس زہر کی مقدار اور زیادہ کردی۔ اس گوشت کو انگ پکیا اور بوٹیاں گوشت کو انگ پکیا اور بیٹی گوشت کو انگ والگ ۔

حضور علی این پیارے صحابہ کے ساتھ اس دعوت پر تشریف لائے۔ اور والوں نے دستر خوان بچھیایا،اور کھاناچن دیا۔ حضور علیہ اور صحابہ اس دستر خوان کے گرداگر د تشریف فرماہوئے۔ صحابہ کی اس جماعت میں حضرت بشر بن براء بھی تھے۔ دوسرے صحابہ نے قور اای وقت دوسرے صحابہ نے قور اای وقت اور مایا گر بشر بن براء نے فور اای وقت ایک یو ٹی اٹھائی اور مند میں ڈال ہی۔

جو نبی حضور عظیقہ نے گوشت کا ایک طلا کھانے کو اٹھایا تو آپ عظیقہ فور اُ بولے بشر ااسے تھوک دو۔ میہ بوٹی کہتی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیاہے۔

اب بشر نے عرض کیایار سول اللہ علیہ جھے بھی ایسا ہی لگا تھا کیونکہ بوئی چیانے میں کراہت محسوس کر تا تھا۔ مگر محفل کے آواب کے پیش نظراسے منہ سے نکالنااچھا نہ سمجھا۔ اور مباداحضور علیہ کو کھانے میں بے رعبتی ہو۔

پھر کیا ہوابشر بن جہاواپی مگدے ابھی اٹھے بھی نہشے کہ ان کارنگ سنر ہونے لگا اور ای وقت انقال کر گئے۔ ایک روایت کے مطابق ایک سال کے بعد بیار رہ کر

و فات یا کی۔

حضور عَلِيْنَةً نے یہود کے تمام سر داروں کو طلب کیا جو یہاں موجود تھے۔ فربایا میں تم ہے ایک بات معلوم کرناچا ہتا ہوں کہ تم بچ بولو گے۔

ا نہوں نے عرض کیا ہاں! ابوالقاسم۔ ہم جوعرض کریں گے اس میں کسی امر کو چھپایٹہ رکھیں گے۔

حضور عظیم نے فرمایا۔ بتاؤ تمہاراباپ کون ہے؟ لیعنی تمہارامورث اعلیٰ جداعلیٰ کون ہےاور تم کس کی اولاد ہو۔

انہول نے اس نام کو چھپالیا۔ویے ہی کسی نام کاذ کر کر دیا۔

حضور علی فی نے فرمایا۔ میں نے تم سے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا کہ تم بچ بولو گے۔ مگر وعدہ کرنے کے باوجو دتم جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہار اجداعلیٰ تو فلال بن فلال تھا۔ ان سر دار ول کے چہروں پر خفت نمو دار ہونے گی۔ عرض کیا۔

یار سول الله آپ سے فرماتے ہیں۔

حضور علی گاہ کاس فرمان سے بید امر واضح کرنا تھا کہ رسول کی نگاہ ایک عام آدمی کی خاص خیر میں ہے۔ وہ تمہارے اندرون سے خوب واقف ہے۔ تم چیپ کرجو پروگرام بناتے ہو وہ رسول اللہ کی نگاہ سے او جھل نہیں ہیں وہ تمہارے باطن تک سے واقف بین تمہارے آباؤاجداد کو جانتے ہیں مزیداس بات سے یہ مقصد تھا کہ وہ گوشت میں زہر ملانے کے واقعہ میں ان سے بچ ہو لئے پراقرار کروانا تھا اور مجبور کرنا تھا کہ سوال کے جواب میں جھوٹ بولنایا قصد آ ہوگا یا نسیان کی بنا پر ہوگا۔ نبی پر تمہارا قصد اور نسیال کی بنا پر ہوگا۔ نبی پر تمہارا قصد اور نسیال کی بنا پر ہوگا۔ نبی پر تمہارات سے باور کروانا تھی کہ تمہارے روبروا کے سچا اور نمیں میں بات بھی باور کروانا تھی کہ تمہارے روبروا کے سچا اور نمیں میں اس سے تک بین اس میں میں اس سے تا گاہ تی تھی کہ تمہارے روبروا کے سے باور کروانا تھی کہ تمہارے تا تھی کہ تمہارے روبروا کے باور کروانا تھی کے تمہارے تا تھی کے باور کروانا تھی کو تک کے باور کروانا تھی کہ تمہارے تا تھی کے باور کروانا تھی کے باور کروانا تھی کو تا تالی کے باور کروانا تھی کی باور کروانا تھی کے باور کروانا تھی کے باور کروانا تھی کروبر کی کروبر کروبر کروبر کی کروبر کروبر

اب چر آپ نے یو چھاکیاتم زہر کے معاطے میں سے بولو گے یا جھوٹ۔

انہوں نے عرض کیا اے ابو القاسم! ہم بالکل بج بولیں گے۔ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا جھوٹ آپ علی ہے کہ جائے گا جس طرح ہمارے جد اعلیٰ کے بارے میں آپ سب چھے جانے ہیں۔

توبتاؤتم بری کے گوشت میں زہر ملا کرلائے تھے؟

وہ کہنے لگے۔ ہال۔ گر آپ کو بیر راز کیے معلوم ہو گیا۔

آپ عَلِيْكَ نِي فَراياران كَ گُوشت نِي خود جُن سے گفتگو كى تقى كدا بن بى الله مجھے نہ كھانا مجھ میں زہر طایا گیا ہے۔

دہ کئے گئے ہمارا مقصد میہ تھا کہ اگر آپ واقعی سے نبی میں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ گا۔ اور اگر معاذ اللہ آپ عظیمت جمعو نے نبی بیں تو ہمیں آپ علیلیہ سے نجات مل جائے گی اور ہمیں چین نصیب ہوگا۔

امام بیہ قی کے نزدیک حفرت ابوہریرہ کی روایت کے مطابق اس عورت کو قتل کر ویا گیا۔

# ساتوال نكته غيب

ای غزوہ نجیر میں جب گھسان کی جنگ ہور ہی تھی تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ
ایک شخض بڑے جوش د جذبے کے ساتھ لڑرہاہے۔وہ بھی دائیں جانب سے مشرکول
پر حملہ کر تاہے اور بھی بائیں جانب سے اس کے ہاتھ کی تلوار کفار کے سرول کو کاٹ
کاٹ کر رکھ رہی تھی۔ جو بھی اس کے مقاللے میں آتا، سر کٹواتایا شدید زخمی ہو کر
میدان جنگ سے باہر نکل جاتا۔

ملمانوں کو اس کا میہ جوش و جذبہ بڑا پہند آیا۔ آپس میں کئے گئے ایس جرات و کار کر دگی ہم میں ہے تھی نے نہیں و کھائی۔ لوگوں نے اس محض کاذکر حضور عظیمیہ ہے کیااور عرض کیایار سول اللہ عظیمیہ فلال شخص توالیے کارنا ہے سر انجام دے رہاہے جو ہم میں ہے کسی کے مقدر میں نہیں ہیں ہمیں تواس کے ولولوں پر رشک آتا ہے۔ حضور ﷺ نے بیہ بات س کر اس شخص کودیکیتا صحابہ سے فر مایا خبر دار ہو جاؤاور جان لوکہ میں اس شخص کو جہنم کی نار میں دیکھے رہا ہوں۔

حضور علی کالیے بہادر شخص کے لئے یہ فرمانا بڑا تعجب خیز تھاان کی جیرانیوں میں ہر لئے اضافہ ہی ہوتا گیا۔ اگر کوئی اور شخص ان مسلمانوں کو ایک اطلاع دیتا تو شاید دہ اس سے لڑ پڑتے۔ مگر چو نکہ سحابہ کرام کا ایمان اس قدر پختہ اور پکا تھا کہ انہیں یقین کرنا پڑا۔ اور اس وقت کا انتظار کرنے گئے، کہ حضور علیہ کی یہ بات سب لوگوں پر کب واضح ہوتی ہے۔

یماں تک کہ ایک صحابی نے اس شخص کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تاکہ وہ دکھ سے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ اس طرح وہ جد هر جاتا ہے صحابی بھی اس کے پیچھے پیچھے رہتے۔ جہال وہ رک جاتا ہے صحابی بھی وہیں رک جاتے۔

آخرا کیک وقت ایبا آیا کہ وہ شخص لڑتا ہوامشر کوں کے زینے میں آگیا۔مشر کوں نے بڑت کاری زخم لگائے۔ زخموں سے خون کے فوارے پھوٹ نگلے۔ کمزوری بوجھ گئی اور وہ نڈھال ہو کر گر پڑا۔ وہ ان زخموں سے بڑا تنگ تھاوہ ایک شدید کر ب میں مبتلا تھاوہ اٹھاس نے اپنی تلوار کے دستہ کوزیدن میں گاڑا اور اس کی نوک اپنی پیتانوں کے در میان رکھ کراس پر جھول گیا۔ اس طرح اس نے اپنی جان خود کشی کر کے ضائع کر دی۔

يمى خودكش اسے جہنم تك لے جانے كے لئے كافى تقى۔

اس شخص کی موت خود کشی ہے وابستہ تھی۔ خود کشی کا یہ فعل ابھی و قرع پذیر خبیں ہوا تھا۔ بلکہ اس شخص نے اس کا ارادہ بھی خبیں کیا تھا۔ مگر حضور عیسی آئے والے وقت ہے پہلے کے حالات ہے واقف ہوگئے اور اپنے صحابہ کو بتادیا کہ وہ شخص جہنم کا ایند ھن بٹنے والا ہے۔ از شخ مجر عبد الحق محد شدولوی نوٹ:۔ ابن ہشام نے ککھاہے کہ اس شخص کا نام قزمان تھااور یہ غزوہ احدیث ای طرح (خود کشی کرکے)مرا۔

پانی

صلح حدیبیہ کے موقعہ پر حضور ﷺ کے ساتھ تقریباً پندرہ سوکی تعدادیں صحابہ کرام تھے۔ نماز کاوقت ہوا تووضو کے لئے پائی نہ تھا۔ علاوہ ازیں سب صحابہ پیاس کی ڈجہ سے کے تاب تھے۔

حضور علی این فرمایا کہیں سے پانی کا پتہ کرو۔

ا یک صحابی کے پاس تھوڑا ساپانی چڑے کے برتن میں تھاوہ آپ عظیقے کی خدمت میں چیش کیا گیا۔

آپ عَلِیْ نے ان پانی ہے وضو فرمانا شروع کیا توصحا یہ کرام بے تابانہ آپ عَلِیْکُهُ کی جانب بڑھے کہ شائد پانی مل گیا ہے۔ گربہت تھوڑ اپانی دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ان کے گمان کے مطابق یہ پانی صرف حضور عَلِیْنَہُ کے وضو کے لئے بھی تھوڑ اتھا۔ حضور عَلِیْنَہُ نے ان صحابہ کو دیکھا کہ ہونے بیاس کی وجہ سے خشک ہیں۔ فرمایا۔

تهمر جاؤا آؤياني في لواور وضو بهي كرلو-

آپ ﷺ نے اپناہا تھ مبارک اس برتن میں ڈال دیا۔ پھر کیا تھایا نجو ل انگیوں سے پانچ چشتے جاری ہوگئے۔ سحابہ کرام نے وضو کرنے اور پانی پینے لگے۔ اس طرح پندرہ سو صحابہ کرام نے اپنی ضرورت کے مطابق پانی کاخوب استعمال کیا۔

#### نكته عيب

اس واقعہ سے جہاں آپ علیقہ کے ایک معجزہ کا ثبوت ماتا ہے وہیں یہ بات بھی عیاں ہے کہ آپ علیقہ کو یہ یقین تھا کہ ان کی انگلیوں میں پانی کے چشے موجود ہیں ان کی اشتی ہوئی لبروں کو آپ عظیفہ و کیھر ہے تھائی گئے آپ نے ان اٹھیوں سے پانی پھوٹنے سے پہلے یہ فرمادیا کہ آو پائی بھی پی لواوروضو بھی کر او۔ شواہد الاوت ملک کے مکٹر ہے ہموٹا

صدیبیہ کی صلح ہو گئی تو آنخصور عظیم نے جنگ و جدال کی زندگی میں پچھ سکون محسوس کیا۔ چو نکہ اسلام کی دعوت ایک عالمگیر دعوت ہے اور حضور علیم کئی خاص وقت، جگہ اقبیلہ کے لئے نبی مہیں بلکہ آخر الزمان نبی میں اور پوری دنیا کے لئے نبی میں۔ اب آپ علیم نے ایک دن صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ خطبہ دیا کہ اے لوگوا خدا نے مجمع تمام و نیا کے لئے رحمت اور تیغیر بناکر بھجا ہے۔ دیکھوا حوارین عینی کی طرت افتداف نہ کرنامیر کی طرف سے پنام حق اداکرو۔

آپ عَلِیْ نَے وَ وَو اور خطوط اَطراف و اکناف کے سلاطین اور باد شاہوں کی طرف جھیج۔ حضور عَلِیْ کے بیر خطوط جولوگ لے کرگئے اور جن کے نام گئے ان کی تفصیل اس طرح ہے ہے۔

وحیه کلبی قیصر دوم کی طرف عبداللہ بن حذافہ سمبی خسر و پرویز کجکلاہ ایران کی طرف حاطب بن بلعد عزیز مصر کی طرف علاوت استعمال کی طرف عمود بن امیه نامی عروبی نامیہ نی عروبی عبد مش روسائے بمامہ کی طرف شیاع بن و جب الاسلامی رئیس حدود شام حارث غسانی کے نام۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک قاصد جس باد شاہ کی طرف بھیجا گیا حق تعالیٰ نے اے باد شاہ کی زبان الہام فرماد کی۔ یہ حضور میں ہے ایک

شاہ فارس خسر و پرویز کے پاس کمتوب گرامی لے جانے والے قاصد عبداللہ بن حذافہ سہمی تھے۔جو قد یم الاسلام صحابی اور سابقین اولین مہاجرین میں سے ہیں۔ اور سہم بن بطی کی طرف منسوب ہیں جو قریش کی ایک شاخ ہے۔

م بن میں معرف معوب ہیں ہو رساں کا میں سات ہے۔ انہیں محکم فرمایا کہ بخرین کے حاکم کے پاس لے جاؤوہ کسر کی تک پہنچادے گا۔ مکتوب گرائی کا مضمول سے تھا۔

بِهُمِ اللَّهِ الرُّحْمَٰنِ الرَّحِيمُ

محمدر سول الله عليه كي طرف سے كسرىٰ كے نام جو فارس كا حكمر ال ہے۔

سلامتی ہواس پر جوہدایت کی پیروی کرے۔اللہ تعالی اوراس کے رسول پر ایمان لائے۔ اور گوائی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الد (معبود، محبوب اور مطلوب و مقصود) خمیں دہ ایک ہے۔ میں خمیں دہ ایک ہے۔ میں خمیس اللہ کی طرف آنے کی وعوت دیتا ہوں۔ میں جملہ نوع انسانی کے لئے اللہ کا رسول ہوں تاکہ جولوگ زندہ میں اخمیں بر عملیوں ہے ڈرایا جائے۔اور کافروں پر جھیت قائم ہواسلام قبول کرلو۔سلامت رہوگ اگرانکار کروگ وہال تم پر ہوگا۔

الله رسول محمد

خسر و پرویز کے پاس جب حضور عظیمہ کا خط پہنچا تو تکملا اٹھا۔ کہ وہ شخص ججے خط
کھتا ہے کہ میں اس کے تالع ہوجاؤں۔ حالا نکہ وہ میرے بندے اور رعایا ہیں (نعوذ
باللہ) اور یہ کہنے میں بھی گتائی کی کہ مسلمانوں کا نبی کیسا ہے کہ اس نے اپنانام تواویہ
کھا اور میرانام فیجے کھا ہے۔ میں قطعا اس حرکت کو پہند نہیں کر تا اس نے خط کے
ککڑے کلوے کلوے کر دیے اور زمین پر بھیک دیا اس نے نہ تو جواب میں خط کھا اور نہ بی
عبد اللہ بن حذافہ پر کوئی النقات کیا۔

پہلا نکتہ غیب

ا بھی عبداللہ بن حذاف مدینہ واپس نہیں پہنچ کہ حضور سیالیٹے کو خط کے کلوے ہو جانے کی خبر پہنچ گئے۔ کہ جنوں کہ جانے کی خبر پہنچ گئے۔ کیے پنچ کاللہ اور اللہ کا حبیب بہتر جانتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خبر آپ میالیٹ کی عبادت پر بیٹی حضور عبالیہ خبر و پرویز کے دربار کو دکھے دہے ہیں اس کے ماتھے کی ایک ایک ایک شکن دکھے رہے ہیں اس کے ماتھے کی ایک ایک ایک شکن دکھے رہے ہیں اور خط کے کھاڑے جانے کی آواز تک کو من رہے ہیں تبھی توجب آپ میالیٹ کے خط کے کلاے ہوئے آپ عبالیٹ نے فرمایا۔

مزَّقَ كِتَابِي فَمَزِّقَ الله مُلْكَه

اں بدبخت نے میرے خط کو پارہ پارہ کیا ہے حق تعالیٰ نے اس کے ملک کے مکڑے ککڑے کرویئے ہیں۔

عبداللہ بن حذافہ کے رخصت ہونے کے بعد خسر و پرویز نے یمن کے حاکم باذان کو لکھا کہ ایساسنا گیاہے کہ ایک شخص عرب جہاز میں نبوت کا و کی کرتاہے میں شہیں تھم دیتا ہوں کہ اس واعی نبوت کو پکڑو۔ اے رسیوں سے باند ھو۔ اور میر سے سلسنے چیش کرو۔ باذان کا نب گیا۔ کہ جو شخص بدر واحد اور خندق کے معرکوں میں ثابت قدم رہتا ہے۔ وہ باذان کو کیسے خاطر میں لائے گا۔ گرشاہ فارس کے تھم کے آگے وہ بے بس تھا۔ اس نے اپنے خزائی کو جس کانام باتو یہ تصاور فارس کے عظمہ وں اور بہادروں میں سے تھا۔ ایک اور بہادروں میں سے تھا۔ ایک اور فاری شخص کے ساتھ جس کانام ترخرہ تھا وروہ بھی فارسیوں میں امتیازی شان رکھتا تھا۔ حضور عیافی کے ساتھ جس کی تفقیش و تحقیق کے لئے فارسیوں میں امتیازی شان رکھتا تھا۔ حضور عیافی کے ساتھ جس کے تفقیش و تحقیق کے لئے بیادورا کیکھا کہ دو کہا کھا کہ

ان دو شخصول کے ساتھ کسر کی کے پاس میننجوں یو نہ اس نے تم کو بلایا ہے میہ دونوں طاکف مینچے اور وہال کے صادید قریش ہے مثلا ابوسنی ماور صفوان بن امیہ وغیر ہاہے حضور علی کے احوال شریف کے بارے میں بوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مدینہ میں رہے ہیں۔

یہ صنادید قریش اینے ول میں بڑے خوش ہوئے کہ فارس جیسے ملک کے بادشاہ ك ساتھ محمد عظيمة كا بكار موكيا ہے۔ يہ بكار مارے كل ميں رب كا، اور مارى خواہشوں کی پیکیل کرے گا۔ پھر دوسرے مشر کین میں اس بات کا خوب چر جا ہو گیا۔ القصه بيه وونول مدنيه منوره ميں پنج اور حضور عليج كي بارگاه ميں حاضر ہو كے ر فآر و گفتار میں رعونت تھی جو اس دربار کے کمی بھی خادم کو پیندنہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کو بارگاہ نبوت کے آواب سکھادیں۔ گر حضور علیہ نے انہیں رو کے رکھا۔ کہ کسی ایلی کے ساتھ ناخوش گوار رویہ نہیں رکھنا چاہئے۔ اب حضور عظیم ان واصدول کی طرف متوجه ہوئے فرمایا کہ ان کی آمد کا مقعمد کیا ہے۔ وہ کہنے گئے کہ شہنشاہ سر کی نے ملک یمن کے حاکم باذان کو خط لکھاہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اپنے معمد مصاحبوں میں ہے وو شخصوں کو آپ کے پاس بھیجا جائے چنانچہ یمن کے حامم باذان نے اس بنا پر ہمیں آپ کے پاس جھیجا ہے کہ ہم آپ کو شہنشاہ خسر و پرویز کے پاس لے جائیں۔اگر ہمارے ساتھ آپ نو ٹی ورغبت کے ساتھ چلیس تو باؤاں شہنشاہ کو سفارش لکھ دے گا، تاکہ وہ گذشتہ جرم کی معانی دیدے اور اگر آپ انکار کریں تو كرىٰ كى صولت وسطوت آپ كو معلوم ہے اور آپ بيہ جانتے ہيں كہ وہ كس طرح كا بادشاہ ہے۔وہ آپ کی قوم کو ہلاک کر دے گااور آپ کے شہروں کو تباہ وبرباد کروے گا۔اس کے بعد باذان کا خط حضور علیہ کوریدیا۔

حضور علیہ نے تبسم فرماتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔

ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے وہ رکیٹی لباس پہنے ہوئے تھے، کمر میں زریں چکے باند ھے ہوئے تھے۔ ڈاڑھیاں منڈوائے ہوئے تھے اور مو تچھیں چھوڑے

- E \_ x

حضور ﷺ نے جب ان کو اس ایئت اور شکل میں دیکھا تو اے کر وہ جانا اور فرمایا افسوس ہے کہ تم کو ایسی وضع کا حکم کس نے دیاہے کہ ڈاڑھی منڈ واؤاور مو تچھیں بڑھاؤ۔ انہوں نے کہاہمارے رب یعنی کسرئی نے۔

ر سول الله ﷺ نے فرمایا میرے رب نے جمعے تھم دیاہے کہ ڈاڑھی لمبی کروں اور مو چھوں کو پیت کروں۔

اس کے بعد فرمایا میٹھ جاؤ۔ اس پر وہ دوزانو ہو کے بیٹھ گئے۔ حضور اکر م عظیمہ نے ان کودعوت اسلام دی اور ثواب و عماب کی تر غیب و تر ہیب فرمائی۔

وہ کہنے لگے اے محمد علیقی اٹھوراہ سفر اختیار کرو۔ تاکہ آپ کو شہنشاہ کے سامنے لے جائیں اور اگر غفلت کرو گے تو شہنشاہ جمم ایک ضرب سے آپ کو اپنے حال پر لے آئے گا۔ سب کو قتل کردے گایا جلاو طن کردے گا۔

مروی ہے کہ یہ دونوں ناپاک کافرباوجو دیکہ نازیبار ویہ اختیار کئے ہوئے تھے اور بے ادبی سے بات کرتے تھے لیکن ان پر عظمت نشان نبوت اور مجلس اقد س کی ہیبت اتن طاری تھی کہ ان کاجوڑجوڈلرز دہاتھااور قریب تھاکہ خوف ووہشت ہے پگھل جائیں اوران کاجوڑجوڑ کھل جائے کیونکہ وہ بارگاہ نبوت میں بے ادبی ہے پیش آرہے تھے۔

حضور ﷺ نے ان کو معاف فرماتے ہوئے کہا کہ باذان کے خط کا جو اب کل لکھا جائے گا۔ آپ عظیم نے فرمایا تم اپنی قیام گاہ میں جاکر تھم روکل آنا۔ پھر دیکھیں گے کیا ہو تاہے۔

جب یہ دونوں مجلس شریف ہے باہر آئے توایک نے دوسرے ہے کہااگر اس مجلس مبارک میں ہم پچھ دیراور تھبرتے تواندیشہ تھا کہ ہیبت سے ہلاک ہو جاتے۔ دوسرے نے کہا کہ ساری عمر میں مجھ پراس قتم کی ہیبت بھی بھی بھی عالب نہ ہوئی تھی۔ جو آج اس مخفص کی مجلس میں غالب ہوئی ہے۔ معلوم ہو تاہے کہ وہ تائیدات الہیہ ہے۔ تائیدیافتہ میں اور ان کا کام خدا کا کام ہے۔

# دوسر انكته عيب

اب پھر غیب کے پردے اٹھے اور کم دیش ۱۳۰۰ میل کی دوریاں سے گئیں خسر و پرویز کے ہاں کی ایک ایک ایک حرکت آپ علی آئے کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ بلکہ تاریک رات کے اندھرے بھی آپ علی آئے کی نگاہوں کے سامنے رکاوٹ نہ بن سکے۔ آپ علی آئے کے ذریع ما بھی رات کا سات گھنے کا سفر باتی ہے کہ خسر و پرویز کا بیٹا شیر ویہ ہاتھ میں خنج پکڑے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اور فور آباب پر جمیٹ پڑادو سرے لیے میں فزارہ چھوٹ پڑادو سرے لیے اس کا خنج پرویز کے پیٹ میں پوست ہوگیا تھا خون کا ایک فوارہ چھوٹ اور خسر و پرویز ترب ترب کر شمنڈ اہوگیا۔ حضور علی آئے کھوں ہے او جھل نہ تھی اور اگر جاگ رہے تو بھی یرویز کا آگھوں ہے او جھل نہ تھا۔

دوسرے دن جب باذان کے دونول قاصد در باراقدس میں آئے تو آپ ﷺ نے فرمالہ

جاوًا پنے صاحب یعنی باذان ہے کہہ دو کہ میرے رب نے تیرے شہنشاہ کا بوجھ اتار دیاہے۔ یعنی خسر وقتل کر دیا گیاہے اے اس کے بیٹے شر دیہ نے قتل کیاہے۔

شہنشاہ فارس قبل ہوگئے ہیں!اپنے بیٹے کے ہاتھوں قبل ہوگئے۔ قاصد دل میں خیال کرنے گئے۔ یہ ۱۰ میل دورے خیال میں خیال کرنے گئے۔ یہ ۱۰۰ میل دورے خیال کو قبائل کرنے گئے۔ یہ ۱۰۰ میل دورے خیال کو قبائل کے نام تک کو جانتے ہیں شیر دیداس قدر معروف نہیں تھا کہ اس کا نام مرز مین مجاز تک پہلے پہنچ کے کامو تا۔

ہاں ہاں میں نے آپ سے کہد دیاہ کہ آپ کا باد شاہ جے تم رب کہتے تھے وہ اپ انجام کو پینچ گیا ہے۔ اب تم جاؤ اور باذان سے کہد دینا کہ بہت جلد اسلام کی سلطنت کرئی کی مملکت پر غالب آجائے گی۔ اگر تم مسلمان ، و جاؤ تو جتنا علاقہ تیرے قبضہ و تصرف میں مملکت پر غالب آجائے گا۔ تصرف میں ہے وہ تیرے بی پاس رہے گا۔ ادر تم کو فارسیوں پر حاکم مقرر کر دیا جائے گا۔ قاصد رخصت پاکر چلے گئے۔ انہوں نے جو پچھ مجلس اقد س میں مشاہدہ کیا تھاوہ باذہان سے کہد دیااور جو حضور علیقے کا پیغام تھاوہ بھی بہنچادیا۔

باذان نے پوچھا۔ کیا محمد علیہ کے دروازے پر دربان اور محافظ ہیں وہ کہنے گئے نہیں وہ تو آزادانہ گلیوں میں اور ہازاروں میں پھرتے ہیں۔

باذان نے کہا جو کچھ تم کہتے ہو وہ واقعۃ باد شاہوں کے حال میں نہیں ہو تا۔وہ یقیناً خدا کے پیغیبر ہیں۔

ا بھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ باذان کے ہاں شیر دیہ کا خط آیا کہ کسر کی چو نکہ بڑے بڑے اور اعیان سلطنت کو بغیران کے کسی جرم کے مار ڈالتا تھا، لبذا میں نے اسے قبل کر دیا ہے اور اور گول کواں کے شرے محفوظ کر دیا ہے۔ اس خط نے حضور علی کے بات کی تصدیق کر دی باذان ای وقت مسلمان ہو گیا۔ اور اس کی رعایا بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔

(سر تالنجی انظی ہو گئی۔

(سر تالنجی انظی ہو گئی۔

(ضاء الني از پير محمد كرم شاه الازهرى)

طویل زندگی

حضرت رویفع بن ثابت رضی الله تعالی عنه انصاری صحابی ہیں۔ غزوہ کنیبر میں آپ کی شمولیت ثابت ہے۔ آپ صحابہ کرام کی اس محفل میں بیٹیے ہوئے بتے جو محبد نبوی علیقی میں جمی ہوئی تھی۔ اور حضور علیقی ان کے درمیان میں بیٹیے ہوئے گفتگو فرمارے تتے۔

ر المسلم آپ عظی الله نے دھزت رویفع بن ثابت فرمایا۔ یا رُویْفَع لَعَلَ الحیوة ستطول بك بَعْدِی اے رویفع شاکد تومیرے بعد کمبی زندگی پائے گا۔

لوگوں کو آگاہ کر دینا کہ جو شخص ڈاڑھی کو گرہ لگائے گایا گر دن میں چڑے کا دھاگا لئکائے گایا جانور کے گو بریا ہٹری کے ساتھ استنجا کرے گا تو بے شک مجمد علیاضی اسے بیزار ہیں۔

حفزت رویقع بن ثابت رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ نے ۲ ۲ جہجری میں طرابلس میں جو مغرب کا ایک شہر ہے کا حاکم بنا کر بھیجا پھر آپ نے ۷ ہم بجری میں افریقہ میں جہاد کیا اور اس گاؤں کو فتح کر لیا جس کا نام حربہ تھا اس گاؤں کی فتح کے بعد آپ خطبہ وینے کے لئے منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے فرمایا۔ میں تمہارے سامنے وہی باتیں بیان کروں گاجو رسول اللہ عظیمت نے ہم سے غزوہ نجیبر میں فرمائی متحص ۔ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو جائز نہیں کہ مال مختص سے قبل بچ ڈالے اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو وائن تبیس کہ مال غنیمت کے کسی جانور پر سواری کرے بیمان تک کہ وہ دبا ہو جائے تو اس کو وائیں کر دے اور کسی شخص کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان دبا ہو جائے تو اس کو وائیں کر دے اور کسی شخص کو جینے بیمان تک کہ وہ پر انا ہو جائے تو رکھتا ہو جائے تو اس کو وائیں کر دے۔

پھر آپ نے وہ ہاتیں بھی بیان کیں جو حضور ﷺ نے مجد نبوی میں خاص طور پر فرمائی تھیں۔ کہ جو شخص ڈاڑھی کو گرہ لگائے گایا جو گر دن میں چمڑے کا دھا گالٹکائے گایا جانور کے گو برباہڈی ہے استنجا کرے گاتو بے شک تھر عظیفیۃ اس سے بیزار ہیں۔ آپ نے شام میں یا برنہ میں ۲۵ بھر کی میں وفات یائی۔

نكته مغيب

حضور ﷺ نے فر مایا کہ اے رویفع بن ثابت تم میرے بعد کمی زندگی پاؤ گے۔

تاریخ نے ٹابت کر دیا کہ آپ کی وفات حضور عَیْنِیْ کی رحلت کے ۳۵ سال بعد ہوئی گویاکہ آپ عَلِیْنَا نے نہیں تو آپ عَلِیْنَا نے نہیں تو آپ عَلِیْنَا نے نہیں ہوئی در میں تو آپ عَلِیْنَا نے فرمایا کہ رویشع تم میرے بعدا کیہ کجی عمریاؤگے۔ (مشکو چشریف)

#### عبادت ورياضت

ایک دفعہ تین آدمی حضور نبی کریم علیہ کی از داخ مطہرات کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ کی کا دات کے بارے میں دریافت کیا۔ حاضر ہوئے۔ انہیں بتایا گیا تو دہ بڑے جمران ہوئے کہ آپ علیہ رات بھراس قدر قیام و جب انہیں بتایا گیا تو دہ بڑے بازک مبارک متورم ہو جاتے ہیں اور دن کو آپ علیہ متورم ہو جاتے ہیں اور دن کو آپ علیہ کے بادک مبارک متورم ہو جاتے ہیں اور دن کو آپ علیہ کا متورم ہو جاتے ہیں اور دن کو آپ علیہ کا متورم ہو جاتے ہیں اور دن کو آپ علیہ کا متورم ہو جاتے ہیں اور دن کو آپ علیہ کا متورم ہو جاتے ہیں اور دن کو آپ علیہ کا متورم ہو جاتے ہیں اور دن کو آپ علیہ کا متورم ہو جاتے ہیں اور دن کو آپ علیہ کا متورم ہو جاتے ہیں اور دن کو آپ علیہ کا دوران کو آپ علیہ کا دی متورم ہو جاتے ہیں اور دن کو آپ علیہ کا دوران کو آپ کی دوران کو آپ کا دوران کا دوران کو آپ کا دوران

جود فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤل مبارک متورم ہو جاتے ہیں اور دن کو آپ علیہ اگر اکثر روزے سے رہتے ہیں۔ یہ لوگ سوچنے لگ گئے کہ حضور نبی کریم علیہ کے سامنے ہم کیا چیز ہیں۔ وہ تو فرو گذاشتوں سے مبرا ہیں پھر بھی اس قدر عبادت و ریاضت ہیں مشغول رہتے ہیں۔

ہماری زندگی میں تو فرو گذاشتیں ہی فرو گذاشتیں ہیں۔ ہمارے جہم کے اعضا گناہوں سے آلودہ ہیں اور ہمارے خیالات میں پاکیزگی نہیں ہے۔ ہمیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگی میں تقویٰ پیدا ہو سکے۔

ان میں ہے ایک نے کہا میں ہمیشہ رات کو نماز ہیں پڑھتار ہوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا بھی افطار نہ کروں گا۔ سجان اللہ! صحابہ کرام میں کس قدر عبارت وریاضت اور زندگی میں پر ہمیزگاری حاصل کرنے کا شوق اور ذوق ہے۔ ابھی ان لوگوں نے اس انہاک کے مهاتھ عبادت وریاضت شروع نہیں کی تھی کہ معبد نبوی میں حضور عظامیتے نے انہیں روک لیا۔

فرمایاتم دہ لوگ ہوں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ آگاہ رہو بخداا میں تم سب سے زیادہ خداے وارتم سب سے بڑھ کر پر بیز گار ہوں مگر میں روزے رکھتا

مجھی ہو لاور نہیں بھی رکھتا ہو ل۔ میں رات کو نماز کبھی پڑھتا ہو ل اور سو تا بھی ہو ل اور عور تو ل سے نکاح بھی کرتا ہو ل۔ یادر کھو جو شخص میر کی سنت ہے اعراض کرے گا وہ جھے سے نہیں ہے۔

نكته عيب

یہ تیوں شخص جب حضور علیقی کی از داج مطبر ات کی خدمت میں حاضر ہوئے سے حضور علیقی اس وقت گھر میں تشریف نہیں رکھتے تھے انہوں نے حضور علیقی کی عبادت کے بارے میں یو چھا اور چلے گئے۔ پھر نہ جانے کس جگہ پر میٹی کر انہوں نے یہ پر وگرام بنایا کہ ایک شخص رات بھر نماز ہی پڑھتارے گا۔ دوسر اہمیشہ روزہ سے رہے گا اور تیسراعور تول سے الگ رہے گا، فکاح نہیں کرے گا۔ مگر جب حضور علیقی تشریف لاے تو آپ علیقی نے انہیں ایسا کرنے ہے منع فر مایا۔

گویا کہ میر حفزات جب ایے فیصلے کر رہے تھے تو آپ کی نگائیں انہیں دیکھ رہی تھیں اور ان کی باتیں آپ کے کان من رہے تھے۔ (مشکز پنی)

صدقه

مسلم اور بخاری کی ایک متفقہ حدیث حضرت ابوہر برہ ورضی اللہ عنہ کے حوالے سے مشکر ہ شریف میں نقل کی گئی ہے کہ ایک و فعہ ہم حضور عظیمتے کی محفل میں بیٹھے تھے۔ کہ ایک شخص رو تاہو ا آیااس نے عرض کیا کہ یار سول اللہ عقیقیۃ میں ہلاک ہو گیا۔

آپ علی نے فرمایا۔ تھے کیا ہواہ؟

عرض کرنے لگا۔ میں نے روزہ کی حالت میں اپنی عورت سے مجامعت کر لی ہے۔ اس پر رسول اللہ علیقی نے فرمایا کیا ٹوگر دن(غلام) پاتا ہے جسے تو آزاد کر دے؟ اس شخص نے عرض کیا نہیں یارسول اللہ علیقیہ! آپ ﷺ نے فرمایا کیا تودومہینے کے روزے لگا تارر کھنے کی طاقت رکھتاہے؟ وہ شخص عرض کرنے لگا نہیں۔

> آپ ﷺ نے فرمایا کیا توساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتاہے؟ اس نے عرض کیا۔ نہیں۔

آپ ﷺ نے جب ہر سوال کے جواب میں" نہیں" نا تو فرمایا اچھا میٹھ جا۔ وہ شخص خامو شی سے بیٹھ گیااور حضور علیہ انظار میں خاموش ہوگئے پھر اچانک ایک شخص تھجوروں کی ٹوکر کی لے کر حاضر خدمت ہوا۔

عرض كى يارسول الله علية السه قبول فرمائين-

اب آپ عظیم نے اس شخص کو طلب فرمایا جس نے اپنے ہلاک ہونے کی خبر دی تھی۔اس نے عرض کی یار سول اللہ علیمی صاضر ہوں۔

آپ ﷺ نے اے فرمایا۔ان محبور وں کو لے اور فقر اء پر صدقہ کر دے۔ اس شخص نے ہاتھ باندھ دیئے عرض کرنے لگا۔ کیا میں ان محبور وں کواپنے سے زیادہ ممتاج انسانوں پر صدقہ کروں؟

یار سول اللہ عظیمی اللہ کی قتم مدینہ کے دوسکت انوں کے در میان لیعنی مدینہ طیبہ کی زمین کے دوجلے ہوئے پھروں کے در میان کوئی گھروالا میرے گھروالوں سے زیادہ محتاج نہیں۔

اس پر حضور نبی کریم عظیم مسکراد ئے۔ یہاں تک کہ آپ عظیم کے دانت مبارک دکھائی دینے گئے۔اب آپ عظیم نے فرمایاان کھجوروں کو اٹھاؤ۔ گھرلے جاؤ اوراپنے بال بچوں کو کھلاؤ۔

نكته غيب

حضور نبی کریم عظیفے نے ہر سوال پر جب سائل کی زبان پر جواب نفی میں دیکھا تو

آپ علی نیس نیس کمل سکوت تھا وہ شخص سوج رہا۔ اس شخص سے سلسلہ گفتگو منقطع ہوگا۔ اس شخص سے سلسلہ گفتگو منقطع ہوگا۔ اس محفل میں مکمل سکوت تھا وہ شخص سوج رہا ہے کہ کہ دیکھیں حضور علیہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اور حضور نبی کریم علیہ بھی خاموش تھے اور شائد کسی آنے والے کے منظر تھے۔

ا بھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک آنے والا شخص اپنے ساتھ تھجورول کی ایک ٹوکری لایا۔

یہ انظار اور خامو تی اس شخص کے لئے تھی کہ وہ آئے اور سلسلہ کلام کو جاری کیا جائے۔ وہی شخص آگیا۔ جو حاضرین محفل کی ہر ایک آ نکھے او جھل تھا۔ مگر حضور علیہ کی آنکھوں ہے او جھل نہیں تھا۔ اس کے آنے کی رفتار کو آپ دیکھ رہے تھے بلکہ یہ تک دکھی رہے تھے کہ اس شخص کی نیت یہ محبوریں ہمارے پاس لانے کی ہے۔ اندازہ کریں جو شخص موجود نہیں ہے اس کے دل کے ارادے تک کو آپ مشاہدہ فرمارہے ہیں۔

(منگاؤ جڑ بنے)

نجاشي

عرب اور حبش کے در میان زمانہ قدیم سے تجارتی تعلقات تھے۔ شاہ حبش اصحمہ بن ابجری کی فطرت میں بھلائی لکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ جس وقت مکہ میں قریش نے مسلمانوں کی زندگی اجیر ن بنادی۔ تو حضور علیت نے کچھ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف جانے کی اجازت فرمادی۔ شاہ حبش نے انہیں اپنی پناہ میں رکھا۔

ان مہاجرین میں حضرت عبیداللہ بن جحش بھی تھے۔ جن کی بیوی ام حبیب ابوسفیان کی بیٹی تھی۔ عبیداللہ بن جحش کا انقال حبشہ میں ہوگیا۔ غریب الوطنی میں ام حبیب بنت ابوسفیان کے بیوہ ہو جانے کی اطلاع جب حضور شکاللہ کو کی توان کے دکھیوں کا مداوا ہید کیا کہ حبشہ کے بادشاہ نجا تی کے ذریعے ان سے ذکاح پڑھوالیا۔ مہرکی رقم جو

چار سودینار تھی آپ علیقے کی طرف ہے نجا تی نے ادا کی اور حضرت ام جبیبہ کو بڑے احترام کے ساتھ مثر صبیل بن حسنہ کے ہمراہ مدینہ میں روانہ کردیا۔

اور پھر جس وقت نبی کریم علی نے مختلف سلاطین کے نام خطوط کیسے توایک خط شاہ حبش کے نام بھی تھا۔ جس کا مضمون میں تھا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

از جانب محمد رسول الله عَلَيْكَةُ بنام نجاشی اصحم (یااصحمه) باد شاه صبشه

سلامتی ہواس پر جو ہدایت کی طلب و جبتو رکھتا ہے واضح ہو کہ میں تہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر تا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں وہ بادشاہ (الملک) ہے ہر قتم کے نقص سے منز ہ (القدوس) خود سا؛ مت (السلام) امن دینے والا۔ (المومن) اور نگہبان (المهین) ہے۔

الله رسول محمد

اس خط کااثریہ ہواکہ نجاثی نے اسلام قبول کرلیا۔

نكته غيب

و جرى ميں اس نجا تى كانقال ہو جاتا ہے۔ حضور نبي كريم عظیفة كم و بش اٹھارہ سو

میل دور بیٹھے ہیں۔ مگر در میان کی ساری رکاوٹیس ہٹ جاتی ہیں۔ در ختول کی شاخیں رستہ دے دیتی ہیں۔ یہاڑوں کی دبیز تہیں شیشے کی مانند شفاف ہو جاتی ہیں اور حضور میں کا ہیں حبشہ کے شاہی محلول میں شاہ حبش کو بے حس و حرکت دیکھنے لگتی ہیں۔

حضور عَلِينَةُ اي دن جس دن نحاشي كانتقال موتاب فرماتے ہیں۔

لو گو! آج تمہارے بھائی مر د صالح اصحمہ بن ابج نے وفات یائی ہے اٹھوادر ان کی نماز جنازہ پڑھو۔اوراینے بھائی کے لئے استغفار کرو۔

صحابہ کرام ای وقت اٹھے وضو کیااور عید گاہ کی جانب چل دیئے اور حضور علیہ کی اقترامی نجاشی کی نماز جنازه ادا فرمائی۔ (بخاری شریف)

صلح حدید کو دیکھیں تواس کی آخری شرط یہ تھی کہ قبائل عرب کواختیار ہو گاکہ وہ فریقین میں ہے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ میں شریک ہو سکتے ہیں۔اس کی روسے قبلیہ بنی بکر قرایش کے ساتھ مل گیا۔اور قبیلہ بنو خزامہ حضور ﷺ کے ساتھ مل گیا۔ زمانه جابلیت میں ان دونوں قبیلوں میں نزاع، اختلاف اور عداوت چلی آتی تھی اور آپس میں بہت جنگ و جدال واقع ہو چکا تھا۔ کیکن جب آ فتاب اسلام طلوع ہوا تواس کی کرنوں کی راہ میں چونکہ بورا عرب حاکل تھا اور کوئی قبیلہ بھی نہیں جابتا تھا کہ اسلام تھلے پھولے۔ وہ آپس کی عداد تیں بھول کر بس اسلام کی مخالفت میں اکٹھے ہوگئے تھے۔

لیکن صلح حدیبیه کی وجہ سے مخالفانہ جنگوں کاسلسلہ منقطع ہو تاد کھائی دیا توان کی آپس کی د شمنیاں پھر عود کر آئیں۔ایک دن قبیلہ بن بحر کاایک مخص سر ور عالم عظیمی کی بچوبیان کرر ہاتھا۔ اتفاق ہے بنو خزاعہ کا بھی ایک آدمی یاس کھڑا تھااس نے اے منع کیا مگر وہ بازنہ آیا۔ اس بیرائے غصہ آگیااس نے اس کا گریبان بکڑلیا۔ دو جار گھونے ہارے اور اس کاسر اور منہ پھوڑ دیا۔ وہ داپس اینے قبیلے میں گیااور اپنی زیاد تی بتائے بغیر

ہو خزاعہ کاالجھنااور پٹائی کرناخوب بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ بنی بکر کے لوگ مشتعل ہو گئے اور ہو خزاعہ سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گے اور قریش سے مد دیا گئی۔ اہل قریش سے وہ لوگ نکل آئے جنہیں حضور ﷺ ہے مورو ڈی و شخص تھی ان لوگوں نے اپنے چروں پر موٹی نفاجیں ڈال کراور بنی بکر کے ساتھ مل کر بنی خزاعہ پر شب خون مار ااور خوب جنگ و قبال کیا یہاں تک کہ جنگ کرتے کرتے زمین حرم میں داخل ہو گئے۔

بنو خزاعہ نے اب بلند آواز سے نو فل بن معاویہ سے کہا جو بنو بکر کاسر دار تھا کہ خدا کا خوف کرو اور حرم کی حرمت کا پاس و لحاظ کرونے نو فل نے جواب میں کہا۔ اگر چہ تمہاری بات ٹھیک ہے اور حرم کی حرمت کا لحاظ کرنا چاہئے مگر آج اس پر عمل کرنے کی فرصت نہیں پاتا۔ اس طرح بنو خزاعہ کے بیس آومی مارے گئے۔

# يهلا نكته غيب

قریش کے نوجوان چو نکہ نقامیں اوڑھے ہوئے تھے۔اس لئے ان کا خیال تھا کہ وہ پہنچانے نہیں جائیں گے اور معالمہ پوشیدہ رہے گالیکن حضور اکرم علیقے کو ای رات اس واقعہ کی خبر ہوگئے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔ جس رات بی بحر اور بی خزاعہ کاواقعہ ہوااس کی صبح رسول اللہ علیہ نے بھے سے فرمایا سے عائشہ مکہ حمر مہ میں بہ حادثہ واقع ہوا ہے۔اور قریش نے عہد شکنی کی ہے۔

ر یند مکہ ہے ۲۷۵ میل دور ہے جو کم از کم دس دن کاسفر ہے۔ حضور علیقہ کوای رات اس داقعہ کی خبر ہو جاتی ہے سوال میہ پیدا ہو تا ہے کہ میہ خبر آپ علیقہ تک کیے بہتی ؟اگر ہم اس بات پر یقین کرلیں کہ حضور علیقہ اور مکہ کے در میان کے سارے پر دے اٹھاد کے گئے تھے اور آپ علیقہ اپنی آنکھوں ہے بنو خزاعہ اور بنو بکر کی نزاع کا پورامنظر دکھ رہے تھے تو بات آسانی ہے سمجھ میں آسکتی ہے۔

یچے دنوں کے بعد سالم خزاعی چالیس سواروں کے ساتھ مکہ ہے مدینہ منورہ آیا۔
اور جو پچے واقعہ پیش آیا تھا حضور علیہ ہے عرض کر کے نفرت واعانت کی در خواست
کی۔اس پر حضور علیہ کھڑے ہوئے اس حال بیس کہ آپ علیہ کی چادر مبارک زمین
پر گھسٹی جارہی تھی اور فرمایا میر کی دونہ ہوگی اگر میں نے تمہاری مدونہ کی۔ جس طرح
میں این مدوکر تاہوں اس طرح تمہاری مدور کروں گا۔

اس مسلے کو سفارتی سطح پر حل کرنے کی خاطر آپ علیاتی نے قریش کے پاس اپنا ایک سفیر بھیجا۔ اور تین شر طیں چش کیس کہ ان میں ہے کسی ایک کو منظور کیا جائے۔

ا ِ مقتولوں کاخون بہادیا جائے۔

۲۔ قریش فور أبنو بحر کی حمایت ہے الگ ہو جائیں۔

المد معامده صديبي كوث جانے كااعلان كردياجائے۔

قریش نے جوش ظلم اور نشاط غفلت میں تیسری شرط منظور کرنے کا فیصلہ کیااور ان کے ترجمان قمر بن عمر نے تنتیخ معاہدہ کا اعلان بھی کر دیا۔ لیکن بعد میں جب اس معاطے پر غور کیا تواپ فیملے کی منطعی اور اس کے خطرناک نتائج کا احماس ہوااپی حرکت پر نادم ہوئے انہوں نے ابوسفیان کو حضور علیقی کی خدمت میں بھیجا کہ معذرت خوابی کر کے کہے کہ یہ فعل میرے مخورہ ہے واقع نہیں ہوااب از سر نوصلع کی تجدید کر کے مدت بڑھا د بیجے۔ ابوسفیان نے سفارشیں ڈھونڈیں منتیں کیس مگر ناکام رہا۔ وہ حضور علیقے تک نہیں جا سکا۔ اور نہ بی کی سفار شی نے اے حضور علیقے تک نہیں جا سکا۔ اور نہ بی کی سفار شی نے اے حضور علیقے تک نہیں جا سکا۔ اور نہ بی کی سفار شی نے اے حضور علیقے تک نے جانے کی حامی بھری۔ وہ خائب و خاسر والیس کمہ چلاگیا۔

# دوسر انكتهٔ غيب

حضور علی نے مکہ کے لئے تیاریاں شروع کر دیں۔اوران تیاریوں میں اس قدر احتیاط کی کہ مکہ والوں کو خبر تک نہ ہونے پائے۔ تاہم حاطب بن ابی بلعد جوا یک معزز صحابی تھے نے قریش کوا یک خفیہ خط لکھ دیااوران کو خبر دار کیا کہ حضور علیہ ایک لشکر تیار کرکے لارہ بیں اس خط کا مضمون کچھاس طرح ہے تھا کہ۔

حضور نبی کریم علی ایک لشکر کی تیاریاں فرمارہ بیں اور میرا گمان ہے کہ مکہ کمرمہ کے سوائسی اور طرف نہیں جائیں گے۔ تبہیں اپنے مال کی فکر کرنی چاہئے۔ اس خط کو ایک مزنی عورت نے نہایت احتیاط ہے اس خط کو اپنے بالوں کی چوٹی میں چھپالیا۔ اور بودج میں بیٹھ کر مکہ کی طرف روانہ ہوگئی۔

حضور ﷺ نے حضرت علی حضرت نبیر بن العوام اور حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا۔ فرملا جلدی کر ومکہ کی طرف ایک عورت جارہ ہی ہے وہ اپنی او مٹمیٰ کے ہودج میں جیٹی ہے وہ ایک خط لئے جارہی ہے جو اس نے قریش مکہ تک پہنچانا ہے۔ یہ خط ان تک پہنچ گیا تو ہماری تیاریوں کی ساری احتیاط بے کارجائے گی اگر تم جلدی کروگے تو فاخ کے باغوں تک اس کو پاوگے۔ یہ متنوں صاحب چل و یے۔ اور بوی جلدی اس عورت تک پہنچ گئے ہو جھا تمہارے پاس کوئی خط ہے جو تم اہل قریش تک لے جانا جائتی ہو۔ عورت نے انکار کر دیا کہا کہ اس کے پاس کوئی خط وغیرہ نہیں ہے۔

عورے نے انکار کر دیا کہا کہ اس کے پان کو کا حظ و بیرہ کا ہے۔ ہم حل ثنی لئے بغیر تہہیں نہیں جانے دیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے

ہاں بڑے شوق سے میرے سامان اور جو دی کی تلاشی آپ لے کتے میں اس عورت نے جواب دیا۔

بہتریہ ہے کہ تلاشی لئے بغیر وہ خط تو ہمیں دیدے۔ عورت کی تلاشی لینا ہمیں معیوب لگتاہے۔

جب تہمیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو تلاشی دینے کے سوامیرے پاس میری صداقت کے لئے کچھ نہیں ہے۔

حفرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اس کے سارے سامان کو اچھی طرح دیکھا مگر کوئی خط نہ مل سکا کہنے لگے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ! مجھے تواس عورت کی بات میں صداقت نظر آتی ہے۔

. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عصد آگیا۔ فرمایا اگر اس عورت کی بات میں حداقت ہے۔ قرمایا اگر اس عورت کی بات میں صداقت ہے تو حضور علیقی کی بات کی صداقت میں شک نہیں کیا جا سکتا ہوں کہ حضور علیقی کی بات کی صداقت میں شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس عورت کی بات پر ہم یقین نہیں کریں گے۔ اے ہم بالکل نہیں جانے دیں گے جب تک یہ ہمیں خط نہ دے گی۔

عورت نے آنسو بہانا شروع کروئے۔روتی جاتی اور یقین دلانے کی کو سٹش کرتی کہ اس کے پاس کوئی ڈنٹ نمیں۔ حضرت علی نے فرمایا۔ جمیں مخبر صادق علی نے اطلاع دی ہے کہ تمہارے پاس
کوئی نفیہ خط ہے۔ جمیں تیری نبست ان کی بات پر زیادہ یقین ہے اگر تم خط نہیں دوگی تو
تمہیں حضور علیہ کے پاس لے جائیں گے جن کی نگاہ ہے کوئی بات پوشید نہیں رہ ستی۔
اب عورت کو یقین ہو گیا کہ خط دیئے بغیر کام نہیں ہے گا۔ اس نے اپنے بالوں کی
چوٹی میں ہاتھ ڈالاادر خط ذکال کر دیدیا۔ یہ خط حاطب بن بلحد کا لکھا ہوا تھا۔

تنيسرا نكته غيب

اب اندازہ کریں خط کو کی خفیہ مقام میں بیٹی کر لکھا گیا ہے اس عورت ہے بھی کی خفیہ جگہ پر خط لے جانے کا معاہدہ ہوا ہے۔ وہ خط عورت کے بالوں کی چوٹی میں چھپا ہوا ہے اور وہ عورت او خٹی کے ہو دج میں بیٹی ہے۔ علاوہ ازیں عورت خط لے کر حدود مدینہ ہے نکل چگ ہے۔ لیکن حضور سیائٹ کی غیب دانی دیکھے کہ آپ عیائے ہم بیرے کہ بات، چیز اور معالمہ ہے آگاہ ہیں۔

خط حضور ﷺ کی خدمت میں چیش ہوا تو آپ علیہ نے حاطب بن بلعد کو طلب فرمایا اور اس سے پوچھاکیا میہ خط تمہار الکھا ہوا ہے؟

حاطب شر مندہ ہو گیاعرض کیاجی حضور! بیر خط میں نے ہی لکھا تھا۔

حفزت عمر رضی الله تعالی عنه کھڑے ہوگئے عرض کیایارسول الله عَلِیْقَهُ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن ماروں حضور عَلِیْقَهُ نے فرمایا۔

> اِنَّ اللهِ اطَّلَعَ عَلَى اَهْلِ بَدْرٍ وَقَالَ اعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ فَقَدْ. غَفَرْتُ لَكُمْ

> بلاشبہ اہل بدر کے لئے اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ جو جا ہو کرو بلاشبہ مین نے تہمیں بخش دیاہے۔

اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔اور عرض کرنے لگے

الله اور الله كارسول بى زياده جانتا ہے۔

اب پھر حضور عَلِيلِنَّة حاطب كى طرف متوجه ہوئ فرماياتم نے ايماكيول كيا؟اس سے تہماراكيامقصدتھا۔

اس نے عرض کیایار سول اللہ جھ پر جلدی نہ فرمائے۔ خداکی قتم میں مومن ہوں اور خدااوراس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ مکہ میں کوئی ایما نہیں ہے جو میر سے مال واہل کی حفاظت کرے اور وہ حفرات جو مہا جرین میں سے آپ علی ہے کہ ساتھ جیس مکہ مکرمہ میں ان کے عزیز وا قارب ہیں جو ان کے مال واہل کی حمایت و حفاظت کرتے ہیں اس بات نے جھے اس فقتہ میں ڈالا ہے۔ میں نے یہ عمل نفاق وار تداد سے مہیں کیا ہے اس پر حضور علی ہے فرمایا

آگاہ اور باخبر ہو جاؤ حاطب بچے کہتا ہے۔

# چو تھا نکتہ غیب

اگر غور کریں تواس داقعہ میں بھی حضور علیق کی غیب دانی کا پتہ چاتا ہے۔ حاطب بن بلعہ کا عمل صحابہ کرام کو لیند نہیں ہے۔ حضور علیق نے بھی اے نالیند فرمایا ہے۔

گر حضور علیق تو حاطب کے دل کی دنیا ہے داقف میں اس کے دل کے کسی گوشے کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو اجمیت نہیں دی۔ بلکہ حاطب کی وضاحت سے پہلے اس کی دلجو ئی فرمائی۔ اور جب انہوں نے وضاحت کی (جو اہل مجلل کے لئے ضروری سمجھی) تو حضور علیق نے اس کی بات کی وضاحت کی (جو اہل مجلل کے لئے ضروری سمجھی) تو حضور علیق نے اس کی بات کی قصور علیق نے اس کی بات کی قصور علیق نے اس کی بات کی تھی تقد لئی فرمادی اور اس کے عذر کو مقبول قرار دیا۔

بہر حال تیاری ممل ہو گئی۔ تو حضور علیق وس ہزار کے عظیم لٹکر اسلام کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے اس دن ۸ بجری کے رمضان کی دس تاریخ تھی۔ قبائل عرب بھی رہتے میں آ آگر ملتے جاتے تھے۔ مرانظہر ان بہنچ کر لشکرنے پڑاؤڈالااور فوجیں دور دور تک پھیل گئیں۔حضور عظیمہ نے فریایاتمام فوت رات کوالگ الگ آگ ردش کرے اس سے تمام صحر اوادی ایمن بن گیا۔

فون کی آمد کی خبر قرایش کے کانول میں پڑچکی تھی۔ انہوں نے حکیم بن حزام (حضرت خدیجہ کے بیٹیجے) ابوسفیان اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ ابوسفیان پکڑے گئے مگر حضور عَلِیْنَ نے اس کے سارے تصور معاف فرماد یے۔ اس نے اپنے سارے ماضی پر نگاہ ڈالی ایک ایک زیادتی کویاد کیا جو اس نے حضور عَلِیْنَ کے اور آپ عَلِیْنَ کے بیر دکارول سے رواد کھی۔ پھر حضور عَلِیْنَ کَانُوو کر م دیکھا تو مسلمان ہوگا۔

مکہ کی طرف پیٹی قدی کرنے سے پہلے آپ ﷺ نے لٹکر قریش میں اعلان کر ا ویاکہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گاہے معاف کر دیاجائے گا۔

جو شخص ابوسفیان کے ہاں پناہ لے لے گا ہے بھی کچھ نہیں کہاجائے گا۔ جواپنے گھر کاور وازہ بند کر لے گاوہ بھی زیر عتاب نہیں آئے گا۔ اور جو خانہ کعبہ میں واخل ہو جائے اس کے لئے بھی معافی ہے۔

یہ عام معافی کا اعلان تھا جس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور بلا مقابلہ مکہ وقتح ہو گیا۔ آپ علیہ حرم میں تشریف لے گئے۔ وہال ۳۶۰ بت رکھے گئے تھے آپ علیہ کی ہاتھ ایک چیئری تھی وہ جب بت کو لگاتے وہ پاش پاش ہو جاتا۔ دیواروں کی تصویریں مناوی گئیں اور یول خانہ خدا ہتو ل اور تصویروں ہے پاک ہو گیا۔ آپ علیہ کا ربار پڑھتے جاتے۔

حَمَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا (يْن امراتُل: ٨١)

حق آگیااور باطل فرار ہو گیا۔ بلا شبہ باطل کو فرار ہو گا،ی تھا۔ آپ علیہ نے بیت اللہ کاور وازہ کھول دیا حضر ت باال اور حضر ت طلحہ کے ہمراہ اندر واخل ہوئے تنکییر س کہیں اور نماز مز ھی۔ پھر آپ عظیم نے خطبہ فتح مکہ دیا۔ اس میں اگرچہ خطاب اہل مکہ سے تھا مگر حقیقت میں یہ خطاب تمام نسل انسانی کے لئے تھا۔ اب آپ علیم اہل قریش کے عظیم اجتماع کی طرف متوجہ ہوئے ویکھا تو اسلام کا نام گوارانہ کرنے والے کھڑے تھے۔ اسلام قبول کرنے والوں پر ختیال کرنے والے کھڑے تھے۔ حضور علیم پر پھر برسانے والے ارابوں میں کانے بھیر نے والے سمے کھڑے تھے۔ حضور علیم پر پھر برسانے والے کھڑے تھے۔ سب پر خوف طاری تھا کہ حضور علیم کا ایک اشارہ ہوگا تو آپ علیم کھڑے حصابہ ہماری ہوگا تو آپ علیم کول کی خوراک بنادیا جائے گا۔

مگر رحت عالم علی نے فرمایاتم کو معلوم ہے کہ میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں پہلوگ بے رحم ہونے کے باوجود مزاج شناس ضرور تھے کہنے لگے۔

أخٌ كَرِيْمٌ وَابْنُ كَرِيْمٍ

آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بر ادر زادہ ہیں۔

آپ متبسم ہوئے فرمایا میں بھی آج وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں ہے کہی تھی یعنی۔

> لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهَ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِمْنَ

آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ اللہ تہمیں معاف کرے اور وہ سب مہر پانوں سے بڑھ کز مہر ہان ہے۔ (یوسف: ۹۲)

وہ لوگ چران تھے کہ ہم ان کے ساتھ اس قدر زیاد تیاں کرنے والے ہیں کہ جن کا ثار نہیں ہو سکتا۔ مگر آپ فرمار ہے ہیں کہ آئ تم ہے کوئی پرسش نہیں۔ کیا خبر ہم جانے لگیں تو روک دیے جائیں۔ وہ حضور عیالیہ کے چیرہ اقد س کو ملتی ہو کر دیکھنے گئے۔ کہ کیاوا تھی ہم معاف کر دینے گئے ہیں؟ حضور علیہ نے ان کے چیروں کی التجابڑھ لی۔اور ان کے کیکیاتے ہو نٹوں ہے وہ بات من لی جووہ کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں رہے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ ہال ہال میں نے آپ ہے کہہ دیاہے۔ اِڈھیٹو'ا فَائْدُمُ الطُلُقاءَ مُ

جاؤاب تم آزاد ہو، قیدے رہائی پاچکے ہو۔

( بخاری شریف) ( ضیاء النبی از پیر محمد کرم شاه الاز هر ی) ( سیر ت النبی از شبل نعمانی)

شهير

عبدالعزی نامی ایک لڑکا نہایت تھوڑی عمر میں بیتم ہو گیا۔ پچانے اس کی کفالت کی۔ پالا پوسا۔ جوان ہوا تو اس بچانے اونٹ، بکریاں اور غلام دے کر اس کی حالت درست کردی۔

اسلام کے حقائق اس پر واضح ہو چکے تھے۔اس نے اپنانام بدل کے عبداللہ رکھ لیا۔ نے ملنے والوں سے وہ اپنانام عبداللہ ہی بتایا کر تا تھا۔ اسلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ مگر وہ اپنے بتچا کے خوف ہے اس کا ظہار نہیں کر تا تھا۔

آخراس نے دیکھا کہ بانی اسلام مکہ میں فاتح کی حیثیت ہے داخل ہو گئے ہیں اب بیر نوجوان اپنے چچاکے پاس گیاعرض کیا۔

پیارے بچا! مجھے برسوں انظار کرتے گزر گئے۔ کہ آپ کے دل میں اسلام کی تحریک بیدا ہوتی ہے؟ اور آپ کب مسلمان ہوتے ہیں؟ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا حال وی پہلا ساہے میں اپنی عمر پر زیاد واعماد نہیں کر سکتا۔ مجھے اجازت فرمائے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔

چچاس وعوت کو من کر چونک اٹھا۔ اس کے چبرے کارنگ سر ٹے ہو گیا۔ غصہ اس کے انگ انگ ہے ہو پیدا تھا۔

عبدالعزیٰ تم جانے ہو تمہاری غربت کواہارت میں میں نے بدلا ہے۔ تم یہ بھی جانے ہو جب تم ہیا ہے۔ جانے ہو جب تمہاراباپ تمہیں اکیلا چھوڑ گیا تو تمہارے پاس کیا تھا۔ میں نے تمہاری پرورش کی۔ آج تم اونوں، بکریوں اور غلاموں کے مالک ہواور عزت والی زندگی گزار رہے ہو۔یادر کھواگر تم نے محمد (علیہ کے) کا دین قبول کرلیا تو میں سب بچھ تم سے تھین لوںگا۔ تیرے بدن پر چاوراور تہبند تک باقی نہ رہنے دوںگا۔

عبداللہ نے جواب دیا۔ آپ کی میہ انتہائی گر کی ہوئی حرکت میر کی راہ میں حائل نہیں ہوئی حرکت میر کی راہ میں حائل نہیں ہو سکے گی۔ میں اسلام قبول کروں گا اور محمد عظیقے کی اتباع میں بقیہ زندگی ہر کروں گا۔ شرک اور بت پرتن ہے میں بیزار ہو چکا ہوں۔ اب جو آپ کا نشاء ہے کیجے اور جو کچھ میرے قبضے میں زروہال وغیرہ ہے سب سنجال لیجئے۔ میں جانیا ہوں کہ ان سب چیزوں کو آخرا کیدن میمیں و نیا میں چھوڑو بنا ہے۔ اس لئے میں ان کے لئے سے دن کو ترک نہیں کرسکا۔

عبداللہ نے یہ کہہ کراپنے کپڑے اتار دیئے۔اور مادر زاد برہنہ ہو کراپی مال کے پاس چلا گیا۔رہے میں لوگوں نے دیکھا تو مجذوب اور دیوانہ کئے لگے۔مال نے دیکھا تو جمران ہوئی کہ بیٹا کیا ہوا؟

عبداللہ نے کہامیں مومن اور موحد ہو گیا ہوں نبی ﷺ کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں ستر پوشی کے لئے کیڑے کی ضرورت ہے۔ مہر بانی فرماد یجئے۔ مال نے ایک ممبل وے دیا عبداللہ نے کمبل کھاڑا۔ آدھے کا تہبند بنالیا اور آدھا ادپر لے لیا۔ اور مدینہ کی جانب دوانہ ہو گیا دلندا ہے چانارہا۔

مدینہ میں پہنچا تو ون کے اجالے میں ابھی دیر تھی۔ اندھیرے میں اسے کوئی

بیچان نہ سکادہ معجد نبوی میں داخل ہوا۔ حضور عظیمی اسمجد میں تشریف نہیں لائے تنے دہ معجد کی دیوار کے ساتھ تکیہ لگا کر میٹھ گیا۔ حضور علیکی جب معجد میں تشریف لائے توایک اجنبی کو دکھے کر بوچھا کہ وہ کون ہے ؟

کہا میرانام عبدالعزیٰ ہے عبداللہ بنا جاہتا ہوں۔ فقیر مسافر ہوں۔ عاشق جمال اور طالب ہدایت ہو کر در دولت تک آپنجا ہوں۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ہال تم عبدالعزیٰ خبیں عبداللہ ہو۔ اور تمہارا لقب ذوالیجادین ہے تم ہمارے قریب ہی تھمبر و۔ اور مجدمیں رہا کر و۔

عبداللہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گیا۔ قر آن پڑھنے لگااور دین کی ہاتیں سکینے لگا۔ جب غزوہ تبوک کی تیار کی ہونے لگی۔ تو حصرت عبداللہ ذوالحجادین بھی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے عرض کیایار سول اللہ علیہ و عاکیجے میں بھی راہ خدامیں شہید ہوجاؤں۔

نی پاک علی شاہ نے فرمایا کسی در خت کا چھلکا تار لاؤ۔

جب عبداللہ چھلکالے آئے تو بی کریم ﷺ نے اے ان کے بارو پر باندھ دیااور زبان مبارک سے فرمایا الٰبی میں اس کاخون کفار پر حرام کر تاہو ل۔

عبدالله نے کہایار سول اللہ علیہ میں تو شہادت کاطالب ہو ل۔

حضور عظیمی نے فرمایا جب غزا کی نیت سے تم نکلو گے اور تپ آج نے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہو گے۔

تبوک پہنچ کر ایبا ہی ہوا۔ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچانک تپ چڑھیاوروفات یاگئے۔

نکته <sup>ع</sup>یب

حضور علیہ نے جیسے فرمایا تھاویے ہو گیا۔ گویا تبوک کے میدان میں بہنینے ۔

پہلے آپ عظیمتی نے وہ حالات دکھیے لئے جو وہاں بیش آنے تھے۔ یہ تک دیکھنے میں غیب کے پردے حائل نہ ہوئے کہ حضرت عبداللہ ذوالحجادین کسی کافر کی تلوارے نہیں مریں گے بلکہ میدان جنگ میں تپ کے باعث جان دے کر شہداء کی صف میں شامل ہو حائیں گے۔

حصزت بلال بن حارث مزنی فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ذوالہجادین رصی اللہ تعالی عنہ کے دفن کی کیفیت دیکھی ہے کہ

رات کاوقت تھابلال کے ہاتھ میں چراخ تھا۔ ابو بکر وعررضی اللہ تعالیٰ عنبمااس کی لاش کو قبر میں رکھ رہے تھے۔ اور حضور علیہ اس کی قبر میں خود اترے ہوئے تھے اور ابو بکر وعمررضی اللہ تعالیٰ عنبماے فرمارے تھے۔

أَذَبًا إِلَى أَخَاكُمَا

اين بهائي كادب معوظ فاطرر كو-

حضور ﷺ نے قبر میں انہیں د فن کرنے کے بعد فرمایا۔الٰہی آج شام تک میں اس بے خوش رہاہوں تو بھی اس ہے راضی ہو جا۔

(رحمتهٔ للعالمین از سلیمان منصور پوری) (بادی کونین از حکیم محدا ساعیل ظفر آبادی)

مهرس

مکہ فتح ہو گیا تو اہل مدینہ کو مکہ جانے میں اور اہل مکہ کو مدینہ میں آنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ یہ لوگ حج وعمرہ اور کاروباری ضروریات کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی آنے جانے گئے۔

من معرت عامر بن معدر ضی الله تعالی عنه کے والد کی رشته داریاں مکه میں تھیں۔ ووان کے پاس آتے جاتے تھے۔ ووایک دفعہ بیار ہوگئے ان کی بیار می طول کیڑنے لگی۔ تو حضور علینے ان کی عیادت کو تشریف لے گئے۔

حفزت سعد کے لئے حضور عظیمہ کی آمدیقدینا نوش کا باعث بی وہ بیار ہونے کے باوجودا ٹھ کر بیٹھ گئے عرض کرنے لگے۔

یار سول اللہ علی اللہ علی ہو دعافرہائے کہ وہ جھے ایز یوں کے بل نہ او ٹاد بے تعنی چو نکہ میں مکہ ہے ہوں اللہ علی ہو کہ اس کے ملہ میں نہ آنے پائے۔
آپ علی ہے نے فرمایا۔ سعد گھبر او نہیں تم بیشک مکہ میں آتے جاتے رہو مگر تنہیں کہ کی زمین میں موت تہیں آئے گی اور نہ ہی مکہ کی زمین میں موت آپ کا پیچھا کرے گی۔
مکہ کی زمین میں موت نہیں آئے گی اور نہ ہی مکہ کی جانب موت آپ کا پیچھا کرے گی۔
تمہار کی موت آئے گی تو مدینہ میں تمہار اانظار کرے گی یعنی تم مدینہ میں مرو گے۔
صفور علی کے تو دہ اس بات ہے بے گئر ہوتے کہ کہیں مکہ میں وہ مرنہ جائیں۔
تشریف لے بھی گئے تو دہ اس بات ہے بے گئر ہوتے کہ کہیں مکہ میں وہ مرنہ جائیں۔
حضر تہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی و فات واقعہ مدینہ پاک میں ہوئی۔

#### نكته مغيب

حفرت سعد کی تمناتھی کہ دومدینہ پاک میں وفات پائیں۔اور سے تمنااس خیال کے پیش نظر تھی کہ ان کو موت مکہ میں آئے تو شائد دو جبرت کے ثواب سے محروم نہ ہو جائیں۔ اور ان کی جبرت بھی تبھی قائم رہ سکتی ہے کہ جس شہر کے لئے انہوں نے مکہ سے جبرت کی ہے ای شہر کے ہو کے رہ جائیں یہاں تک کہ انہیں موت بھی ای شہر میں آئے۔
میں آئے۔

حضور علی نے اپنی بیارے صحابی ہے وعدہ فرمایا۔ کہ تم مدینہ میں ہی مروگ۔ کوئی بندہ کب اور کہال مرے گالس کا تعلق علوم غیب ہے ہم حضور علیہ وعدہ فرما رہے ہیں اپنے لگتا ہے آپ علیہ حضرت سعد کو مدینہ میں ہی مرتے ہوئے دیکھ رہے میں۔ (بخاری شریف)

#### عن كاصدقه

غروہ کو ہوں کی تیاری کا اعلان نہایت منگی و عسرت کے دنوں میں : وا۔ مدینہ میں قبط کے دن تھے۔ باغات کے کھل پک رہے تھے۔ اور باد سموم کے جھونگے بدن کو جلا دیے والے تھے۔

مدینہ میں جب اس سامان کو اکٹھا کیا جانے لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ

ایخ گھر کے سارے سامان کا آدھالے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
عنہ گھر کاسارے کاسارامال واسباب لے آئے۔ یہاں تب کہ اپنی قبیص کے بٹن بھی
اتار کر اس میں شامل کر دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ۱۹۰۰ اونٹ جو
سامان سے لدے ہوئے تھے چیش کے عور توں نے اپنے زیورات اتار کر اس فنڈ میس جمع
کرواد ہے۔

مال اس قدر جع ہوا کہ ڈھیرلگ کئے مگر جب یہ سامان مجاہدین کو دیا گیا تو لفکر کے میں اس قدر جع ہوا کہ ڈھیرلگ کئے مگر جب یہ سامان مجاہد رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین حاضر خدمت ہوئے جن کے پاؤں میں جوتے بھی نہ تھے۔ عرض کیا یارسول اللہ علیہ ہم بھی آپ کے ساتھ جانا یا رسول اللہ علیہ ہم بھی آپ کے ساتھ جانا یا رہے ہم بھی آپ کے ساتھ جانا

حضور علی نے فرمایا۔ اب تو ہمارے پاس کی بھی مزید سامان نہیں ہے۔ وہ صحابہ روتے ہوئے چلے گئے۔ انہیں ''گروہ رکا مین'' کا نام دیا گیا۔ انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین میں ہے آیک نہایت ہی چھوٹی عمر کے صحابی حضرت زید بن حارثه رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت ملبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔

وہ گھر ج کر رات بھر روتے رہے۔ ایک تواس وجہ سے کہ وہ سامان جنگ میں پھھ بھی نہیں وے سے۔ دوسرے ان کے پاس شریک جہاد ہونے کے لئے سواری نہیں ہے۔ اب وہ کھڑے ہوتے ہیں رو رہے ہیں۔ آئھوں سے جھڑی گئی ہوئی ہے۔ بارگاہ غداد ندی میں عرض کیا۔

اے میرے اللہ تونے ہمیں جباد کا حکم دیا ہے اور جباد کی ترغیب دی ہے تیرے حبیب علیقی ہے نے سامان جبالہ کے لئے بال مانگا ہے۔ مگر مال نہ ہونے کے پچھ بھی چیش نہیں کیا۔ اور بیس بوجہ سواری نہ ہونے کے جبادے محر وم ہو رہا ہوں۔ اے میرے اللہ! مسلمانوں بیس ہے جس کسی نے میرے اوپر ظلم و ستم کیا ہے میرے مال کے بارے بیس یا عزت کے بارے بیس کا عزت کے بارے بیس یا عزت کے بارے بیس یا عزت کے بارے بیس کوئی زیادتی کرے گا تو بیس اے بھی صدقہ کرتا ہوں اور آئندہ بھی آگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو بیس اے بھی صدقہ کرتا ہوں۔ بیس کوئی مواخذہ نہیں کرول گا۔ نہ اس ہے نہ حاکم وقت ہے اور نہ بی تجھے ہے۔ لیعنی میں معاف کرتا ہوں۔ یا اللہ! تیرے جو بندے اس جباد میں شرکت کر رہے ہیں اگرانہیں ضرورت ہوئی کہ میں ان کے کام آسکتا ہوں تواس کام کامعاوضہ بھی صدقہ کرتا ہوں۔

حضرت علبه رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر بس یہی وعاکرتے رہے اور روتے رہے۔
صبح کو مبحد نبوی علیقی میں نماز پڑھنے کے لئے گئے تو حضور علیقی نے فرمایا۔
گزشتہ رات اپنی عزت کا صدقہ کرنے والا کو ن ہے؟ وہ کھڑ اہو جائے۔
حضرت علبہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ ان کی آئیسیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ شکتہ دلی اور رند بھی ہوئی آواز میں عرض کرنے لگے۔ یار سول اللہ علیقی ایس حاضر ہوں۔
آئیسی نے نہ مایا۔ علیہ امبارک ہو۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں

میری جان ہے۔ تمہار اصدقہ قبول کی ہوئی زکو ۃ میں کھا گیاہے۔ نکتہ مغیب

حفزت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں روروکر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اپنی غربت پر اظہار تاسف کر رہے ہیں۔ اور اپنی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنے والوں کو معاف کر کے صد قد فرمارہے ہیں۔ حضور ﷺ اپنے گھر میں اپنے معمولات میں مشغول ہیں۔ گر جب حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں تو حضور عیالہ فرماتے ہیں اپنی عز توں کا صد قد کرنے والا کون ہے ؟ اور پھر یہ خوش خبری ہجی سناتے میں ایک عمران کے ہیں کہ تمہاراصد قد قبول کی ہوئی زکو ہیں کھا گیاہے۔

ایے لگتا ہے کہ حضور عظیمی اپنے صحابی کی گڑ گڑاہٹ، فریادیں اور دعائیں اپنے گھر میں بیٹھے من رہے ہیں۔اوران کی قبولیت کو وفتر خداوندی میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ (ابن انجال نیا۔کنزاعمال)

# او نثنی کی گمشد گی

غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی کرم علیہ کی او نٹی احیانک گم ہو گئی۔ صحابہ کرام نے ادھر ادھر تلاش کیا مگرنہ مل سکی پچھ منافقین بھی اس لشکر میں موجود تھے انہوں نے مسلمانوں کے دلول میں وسوے پیداکرنے شر دع کردیجے۔

کہنے گئے محمد (عظیمی ) کواپنے پیغمبر ہونے پر گمان ہے پیغمبر کو تو پوشیدہ چیزوں کا علم ہو تا ہے۔ تم ان کی آسان کی خبروں پر یقین کر لیتے ہو۔ مگر آج ان کی حالت سہ ہمدہ زمین کی خبریں ان کے کان نہیں سن سکتے اور گم شدہ او نمٹی کا پیتا، نشان ان کی آئھوں ہے بید کی چیغمبر ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ ایک تم ہی ہوجوان کی ہربات پر یقین کئے جارہے ہو۔ آ

منافقین کی میہ باتیں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر حضور ﷺ کے کانوں تک پہنچ گئیں۔

آپ عَلِيْنَةُ اس مجمع مين تشريف لائے جہاں او نٹنی کی گم شدگی پر باتيں بنائی جار ہی ضيں۔

حضور ﷺ نے فرمایا تم میرے متعلق ایسی بد کمانی کیوں کرتے ہو۔ جھے تو میر سالند نے ہر چیز کی اطلاع دے رکھی ہے۔ آؤ میں آپ کو جگہ اور ٹھکانا تا تا ہوں۔ جس کا جی جا کر دیکھی لے میر کی او نٹنی فلال جگہ پر ہے اور اس کی مہار در خت کی شاخوں میں انکی ہوئی ہے وہ تو بس بندھ کررہ گئ ہے۔ وہ نہ کہیں جا سکتی ہے تہ چھ کھالی سے ہے۔ سکتی ہے۔

حضور علی کے کچھ صحابہ آپ علیہ کے بتائے ہوئے ٹھکانا کی طرف چل دیے ایک دو منافقین بھی تصدیق حال کے لئے ساتھ چل دیئے۔

ان منافقین کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ جب انہوں نے دیکھاکہ حضور علیقہ کی او مثنی کی مہار بکڑ کر اپنے ساتھ کی او مثنی کی مہار بکڑ کر اپنے ساتھ لیے آئے اور ان حالات کی تصدیق کی جن حالات میں او مثنی کا ہونا حضور علیقے نے فرمایا تھا۔

#### نكتهرغيب

حضور علی کی او بخی اس حدود ہے باہر تھی جہاں تک حضور علی کے صحابہ اسے وُھونڈ آئے سے ۔اور نداس کی کوئی آواز آئی تھی۔سب کچھ پر د وُغیب میں ہے مگر حضور علی ہے نہ جب یہ کھا توان کے لئے کچھ بھی عمی ۔سب کچھ پر د وُغیب میں ہے مگر حضور علی نے بدب یہ یہاد در خت کی تی غیب ندرہا۔ آپ علی کے اس کی باری مہار در خت کی تی تی شاخوں میں اکلی ہوئی نظر آنے گئی۔ (خواہداندوت)

محجورين

حضور نبی کریم ﷺ جب جوک کی لڑائی کے لئے نگلے اور واد کی القرای میں پُنچ تو ایک عورت کواپنے باغ کی گرائی کرتے ہوئے دیکھا۔ باغ میں سرخ سرخ کیجوروں کے شکچھے لئک رہے تھے جنہیں دیکھ دیکھ کروہ عورت خوش ہور ہی تقی۔

حضور ﷺ نے اس باغ کی طرف اشارہ کر کے صحابہ کرام سے فرمایا ذراان مجور ول کااندازہ ٹوکریں کتنے وزن کی ہول گی۔

ہر صحابی نے اپنی اپنی سوچ اور عقل ہے تھجوروں کی تعداداوروزن بتایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا۔ یار سول اللہ عظیقیۃ آپ کے اندازے میں کتنی تھجوریں ہو عتی ہیں؟

فرمایا\_میرے نزدیک تودس وست ہول گ۔

اب آپ عَلِيْكَ نے اس عورت سے فرمایا کہ تم جتنی تھجوریں اپنے باغ سے اتار و اسے یادر کھنا۔ ہم واپسی پر آپ سے لیو چھیں گے۔

تبوک میں پنچے تو فرمایا آج رات کو زور کی آندھی آئے گی اس لئے کوئی شخص کھڑاندر ہے۔اور جس کے پاس اونٹ ہواہے باندھ دے۔

ا بھی رات کا بچھ حصہ گز راتھا کہ واقعی زور کی آند ھی چلنے لگی ایک شخص کھڑارہا۔ اس کو آند ھی نے کندھوں پراٹھالیااور طے کے پہاڑوں میں جا پھینکا۔

والہی پر جب حضور علیہ وادی القریٰ میں پنچے تو اس عورت ہے تھجورل کی مقدار یو چھی۔

اس نے عرض کیایار سول اللہ علیہ اوس وسق ہو نکی۔

نكته غيب

حضور میلیند نے اس سفر میں دوباتیں قبل از وقت فرمائیں۔ اله تھجورول کی مقدار ۲۔ تیز آندھی کا چلنا۔

اللہ تعالیٰ نے دونوں کو چ کرد کھایا۔ کیجورں کی مقدار واقعۃ دس وست ہوئی نہ کوئی کھجور نیادہ اور نہ کم ۔ جیسے آپ نے خود آنک لی ہوں یا کیجوروں نے خود بول کر اپنی مقدار بتادی ہو۔ کیجوریں ایجی در ختوں پر گئی ہوئی ہیں۔ کوئی گیجھازیادہ وزن کا ہے کوئی تھوڑے وزن کر کے بتا تھوڑے وزن کا ہے مگریہ حضور علیقی کی نگاہ ہی ہے جو بالکل تھیجے تھیجے وزن کر کے بتا رہی ہے۔

آپ نے تیز آند ھی کی خبر دی تھی۔اور سے بھی فرمایا تھاکہ آج رات کو آئے گی ظاہر اُاس آند ھی کے کوئی آ ٹارنہ تھے۔ مگر غیب جانے والے نبی نے جو بتایا حق بتایا۔ (بٹاری شریف)

شكار

تبوک میں جنگ نہیں لڑی گئی۔ عیسائیوں اور ہر قل کی فوجوں کی آمد کی اطلاع غلط تقی۔ حضور علیقی کچھ اوپر وس راتیں تبوک کے میدان میں رکے رہے اس دوران آپ علیق نے حضرت خالد بن ولید کوایک لشکر کے ساتھ دومتہ الجندل کی طرف بھیجا کیونکہ وہاں کے عیسائی بادشاہ اکیدر کے خیالات مسلمانوں کے خلاف تھے۔

خالد بن ولیدر ضی الله تعالیٰ عنه کوروانه کرتے وقت حضور عَیْلِیَّ نے فرمایا اکیدر تمہیں گائے کا شکار کر تاہوا ملے گا۔

یہ عجیب طرح کی نشان دہی تھی اس سے قبل مسلمان جس شر پر حملہ آور ہوئے وہاں کے لوگ قلعہ بند ہوجاتے۔ان کی طرف سے قاصد جاتا۔اسلام کی دعوت دیتایا

باجگزار بن جانے کی چیش کش کر تایا جنگ کرنے کے لئے میدان میں طلب کر تا۔ گر اب حضور عیالی نے اکیدروالی دومتہ الجندل ہے جنگ کرنے کو فرمایا۔اوراس کی پہچان بیہ بنادی کہ وہ گائے کاشکار کرتے ہوئے خود بخور لے گا۔

اد هر خالد بن ولیدر ضی الله تعالی عنه دومته الجندل کو جار بے بیں اد هر اکیدراپند میں سویا ہوا ہے کہ اس کے دروازہ تو ژ محل میں سویا ہوا ہے کہ اس کے دروازے پر ایک جنگلی گائے کئریں مار مار کر دروازہ تو ژ رہی ہے اکیدر کی نیند خراب ہو گئی اس نے جھر و کے میں ہے دیکھا کہ ایک گائے کود کود کر دروازے کو حکریں مارے جارہی ہے۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی احمان کو ساتھ لیا اور گائے کو پکڑنے کے لئے دونوں باہر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی گائے بھاگ نگل گائے بوی موثی تازی تھی اکیدراہے شکار کرلینا چاہتا تھا۔

دونوں بھائیوں نے گائے کو گھیر نے کی کوشش کی مگر گائے پر ان کی گرفت نہ ہو سکی۔وہ کو د تی بھائتی ضرور مگر ان سے زیادہ دور نہ جاتی تھی اس طرح دہ انہیں جنگل تک لے آئی۔

اد هر سے حضرت خالد بن ولید دومته الجندل کے قریب آگئے۔ انہیں قلعہ و کھائی دینے لگا۔ گر ان کی نگاہ قلعہ کی مضبوطی پر نہ تھی اور نہ ہی اس کی فصیل کے کزور حصوں پر تھی۔وہ تو بس جنگل میں ہی گائے کے شکار کی کودیکھ رہے تھے۔

اچانک ان کی نگاہ ایک گائے کے دوشکاریوں پر پڑی میہ گائے ان دونوں سے شکار نہیں ہور ہی تھی۔ پھر اچانک کیا ہواگائے بچ میں سے نکل گئی ادر اکیدر ادر اس کا بھائی احسان دونوں ہی حضرت خالدین ولیدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکواروں کی زومیں تھے۔ پہلی ضرب میں ہی احسان زخمی ہو کر زمین پر آرہا۔ زخموں سے چور چور تھا اسے تڑ پہلی ضرب میں اسان نے کی دیادہ مہلت نہ ملی۔ بڑی جلدی شنڈ اہو گیا۔ اکیدر نے مزید لڑنے کی بیائی اسان کے تعریب خالدین ولیدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے گر فقار کر

لیااور تبوک میں حضور علیہ کی خدمت اقدس میں روانہ کر دیا۔

اکیدربارگاہ مصطفیٰ علیہ میں میش ہوا تو عرض کیا۔ حضور علیہ میں جزیہ دینے کو تیار ہوں صلح کی پیش کش قبول فرمائے۔

حضور علی نے جزیہ قبول کر کے صلح کرلیاور اکیدر کو چیوڑ دیا۔

نكته رغيب

دومتہ الجندل کم وبیش پچاس میل تبوک ہے دور ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیار دن کے بعد وہاں پہنچیں گے۔ مگر حضور علیہ اتنی وور سے پیش آنے والے واقعات کو دیکھ رہے ہیں۔غیب کا کوئی پر دہ آپ کی نگاہوں کے در میان حاکل نہیں ہے اور سبیں بیٹھے بیٹھے آپ علیقہ فرمارہے ہیں کہ اکیدر آپ کو جنگل میں گائے كاشكار كرتے ہوئے ملے گا۔ خالد بن وليد رضي الله تعالیٰ عنه وہاں پہنچتے ہیں تو واقعة ا کیدر جنگل میں گائے کا شکار کر رہا ہے۔ جوخو د حضرت خالدین ولید کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس واقعه میں ایک اور پہلو کو بھی دیکھیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیار دن کے بعد دومتہ الجندل میں پنچنا ہے۔ادر محل میں سوئے ہوئے اکیدر کو گائے نے اس دن تنگ کیا ہے جس دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بَيْنَى رَبِ بِين منه اكدر كوية ہے كه اس كے دروازے يركوئي گائے آئے گي اور نہ ہي گائے کا پر وگرام ہے کہ وہ جنگل کی سنر گھاس جیموڑ کر باد شاہ کا در وازہ کھٹکھٹائے گی۔ مگر حضور ﷺ جار د ن کے بعد پیش آنے والے واقعات کودور بیٹھے ملاحظہ فرمارے ہیں۔ (سير ةابن بشام)

محفل منافقال

مکہ ہے ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ میں اگر چہ ایک اسلامی ریاست کی تشکیل ہونے لگی تقی۔ گریہودیوں کی شرار تول، دل آزاریوں ادر فتنہ انگیزیوں نے حضور عَلَيْ اور آپ کی پاکیزہ جماعت کو برابر پر بیٹان رکھا وہ اسلام کو نقصان چہنچانے کا ہر رنگ اختیار کرنے سے ذرا جبجک محسوس نہ کرتے سے۔ ند ہجی اور اخلاقی اقدار یا معاہدوں کا پاس اخیس بازندر کھ سکا۔ ایک ہی جنون تھاجس میں وہ بتلا سے ایک ہی خبط تھاجوان کے قلوب واذہان پر سوار تھاکہ وہ اسلام کوزک پہنچانے میں کسی بھی قربانی سے وربیغ نہیں کریں گے۔

کچھ لوگ منافقت کے رنگ میں تھے جو ظاہری طور پر مسلمان ہو بچکے تھے۔ گر باطنی طور پر مسلمانوں کے ساتھ نہ تھے۔ وہ مار آستین بن کر مسلمانوں کو ڈس رہے تھے۔ مسلمانوں کی صفول میں گھس گھس کران کے شیر ازہ کو منتشر کرنے کی کو شش کر رہے۔ تھے۔

حضور علی جب معرکہ جوک ہے واپس تشریف لائے تو ایک دن محبد نبوی میں جو آئے تو مایک دن محبد نبوی میں جو آئے تو منافقین کی ایک جاعت محبد کے صحن میں بیٹی تھی۔ دہ خاہری طور پر آپس میں جہائے کرر ہے تھے۔ ایک دوسر کے گوشے میں صحابہ کرام کی جماعت بھی بیٹی تشریف لائے تو صحابہ کرام کھڑے ہوئے گئی سوالوں کی وضاحین آپ سیسٹے ان کے در میان میں بیٹی گئے۔ باہم گفتگو ہونے گئی سوالوں کی وضاحین ہوئے گئیں۔ حضور علی ہم سوال کا جواب عطافر مار ہے تھے۔ گر منافقین کے گروہ کے افراداس جاعت میں شامل نہیں ہوئے۔

پھر حضور ﷺ نے ان منافقین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔انہیں کان سے پکڑ کر دھکے دے دے کر محبدے باہر نکال دو۔

یہ ارشاد نبوی علیق ختے ہی حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عند المقے اور عمرو بن قیس کوجوا نہیں کے قبیلہ میں سے تھا۔ پاؤں سے پکڑ ااور تھیٹتے ہوئے لے گئے اور مجد سے باہر چھیک دیا۔ پھر حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مڑے اور دوسرے منافق رافع بن رہید النجاری کو جادر سے پکڑا۔ کھسیٹا۔ چہرے پر طمانچے مارے اور مسجد سے باہر نکال دیا۔ رافع بھی حصرت ابوایو ب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ ہے تھا۔

اس دوران میں ایک دوسرے صحابی عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن عمرو کی طرف لیکے اس کی لمبی داڑھی کچڑی اور تھینتے ہوئے مسجدے باہر لے گئے۔ پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی سے زور سے دھکادیادہ منہ کے بل گر پڑا۔ وہ چیج چیچ کر کہنے لگا اے عمارہ تونے مجھے زخمی کردیا۔

حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا۔

أَبْعَدَكُ الله يا منافِق فَمَا أَعَدُّ اللهُ لَكَ مِنَ العذابُ أَشَدُّ مِنْ ذالِكَ وَلاَ تَقْرَبنَّ مَسْجِدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ الى منافق الله تعالى تَجْفَع بلاك كرے جو عذاب الله تعالى نے تیرے لئے تیاد کرر کھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ مخت ہے۔ خبر وار تیرے لئے تیاد کرر کھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ مخت ہے۔ خبر وار

پھر ایک اور صحابی ابو محمد مسعود بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری ہے اٹھے۔
انہوں نے قیس بن سہل منافق کو پکڑا۔ اگرچہ دہابو محمد مسعود بن اوس رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے زیادہ جوان اور صحت مند تھا۔ لیکن دھکے کھا تا ہواصحن مجد سے باہر نکل گیا۔
۔
بی خدرہ میں سے ایک مسلمان اٹھا وہ حارث بن عمر و منافق پر جھپٹا اس کے سر پر
بڑے خوبصورت بالوں کا گھھا تھا انہوں نے اس کچھے سے پکڑا اور تھیٹے ہوئے مجد سے
بڑے خوبصورت بالوں کا گھھا تھا انہوں نے اس کچھے سے پکڑا اور تھیٹے ہوئے مجد سے
باہر لے گئے۔ حادث کہنے لگا تو نے مجھ پر مختی کی ہے۔

مسلمان نے جواب دیا۔ اے اللہ کے دسمن تم ای کے سز اوار تھے۔ تو بلید ہے۔ آج کے بعدر سول اللہ عظیمی کی مجد کے قریب ہر گزند آنا۔ بنی عمر و بن عوف میں ہے ایک مسلمان اٹھااس کا بھائی زوی بن الحارث منافق تھا۔ انہوں نے اسے کیڑلیااور بڑی شدت ہے دھکے دیتے ہوئے اور ملامت کرتے ہوئے اس کومجدے نکال دیا۔ اسے کہاکہ

شیطان نے تجھ پر غلبہ پالیاہے۔اور تواس کا ہندہ بے دام بن کررہ گیاہے۔ نکتہ رغیب

یہ منافق و محک دے دے مجد نبوی ہے کر باہر نکالے جارہ سے وہ بھی اپنے وفاع میں ہاتھ پاؤل مارر ہے تھے۔ مجد میں ایک شور اور ہنگامہ برپاتھا۔ گر حضور سیالت اپنی جگہ پر میشے انہیں دیکھ رہے تھے۔ آج وہ نبی خاموش ہے جے بدر کے قیدیوں کی چینیں رات مجربے آرام رکھتی ہیں۔

ایے لگتا ہاں اوگوں کے منصوبی ہی کچھ خطرناک سے جن پر آپ علی کے نظر الک سے جن پر آپ علی کی نگاہ سے اور وہ معجد کے گوشے میں بیٹھے کھسر پھسر کررہے سے ان کی زبان حضور علی کے جانتے ہیں ای لئے آپ علی کے نے انہیں اس قدر ذلیل وخوار کر کے مجد سے زکال دیے کو فرمایا۔ حالا تکہ اس سے پہلے بھی وہ مجد میں آگر بیشا کرتے ہے۔ گر آج نہ جانے وہ کیا کرنا چاہتے ہے جس کا علم اللہ تعالی کے نبی کو ہو گیا۔

(ضیاءالنبی جلد سوم از پیر محمد کرم شاه الاز مری)

غ وه موته

رؤساء وسلاطین کوجب خطوط تکھے گئے فتو قیصر روم کے باجگزار شام یا بھرای کے حکم ان کو بھی دعوت اسلام دینے کی خاطر ایک خط کھا۔ یہ خط حضرت حارث بن عمیر از دی رضی اللہ تعالی عند لے کر روانہ ہوئے۔ شام کی سر حدیر بلقاء کا علاقہ تھا جس کا حاکم شرحبیل بن عمر و تھا۔ اوروہ قیصر روم کا باجگزار تھا۔ چو نکہ شرحبیل عرب نژاد عیسائی

تھااس لئے حفزت حارث اس کی وساطت ہے شام کے حکمر انوں کو حضور اکر م میالیند کانامہ مبارک پہنچانا جاہتے تھے۔ گر شر صبیل براسر کش اور مغرور تھا۔

اس نے سفارتی آداب و روایات کی پھیر پرواہ نہ کی اور حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اسلائی ریاست کے لئے یہ قبل ایک بنگ کا چئی تھا۔ بلکہ الٹی میٹم تھا۔ حضور علی کہ و حضرت حارث کی شہادت کی اطلاع پیٹی تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ حضور علی تھا مطالبہ کرناچا ہے تھے کہ شر حبیل بن عمر و پیستان کی جہتادے کا شکار ہوگیا۔ وہ جانا تھا کہ مسلمان قصاص لئے بغیر چین سے نہیں بیٹیس کے وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ مسلمانوں کی نبست اس کی اپنی فوج کہیں زیادہ ہے بے حد کر بیٹان تھا۔ کہ اگر مسلمانوں نے چڑھائی کردی تواس کی این فوج کہیں زیادہ ہے ایس کے بیٹان تھا۔ کہ اگر مسلمانوں نے چڑھائی کردی تواس کی این فوج کہیں تاریاں اس کی اپنی فوج ایک وہ یہ بیٹی تاریاں اس کی اپنی فوج ایک وجہ جھی کا وعدہ قیمر روم نے کردیا۔ اب خوب جنگی تیاریاں ہونے لیس۔

ان تیاریوں کی اطلاع حضور عظیم کو پنجی تو آپ عظیمہ نے سحابہ سے فرمایادشن کی ۱۲ کھ کی فوج مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا جا ہتی ہے۔اگر ایسا ہوا تو ہمارے تمام وسائل تباہ کر کے رکھ دے گی۔ ہماری ساکھ مجڑ جائے گی ہمیں اس جنگ کو اپنے گھر تک نہیں آئے دینا جا ہے بلکہ دشمن کے گھر میں جا کر اڑنا جائے۔

صحابہ نے عرض کیااللہ کا حبیب تی کہتا ہے چنانچہ حضور ﷺ نے تین ہزار کا لشکر تیار کیا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا امیر مقرر فرمایا۔ پھر سارے لشکرے مخاطب ہو کر فرمایا۔

سنو! اگر زبیر بن حارثه اس معرکه میں شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن الب طالب رضی اللہ تعالیٰ عنه کوتم اپناامیر بنالینا۔ اور اگر جعفر بھی جام خہادت نوش فرما لیں تو عبداللہ بن رواحہ تمہارے امیر ہوں گے۔اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمانوں کواختیار ہے جسے چاہیں اپناامیر بنالیں۔

# پہلا نکتہ

حضور علی کے اور ایسے دکھائی دیتا ہے کہ کم و بیش ۵۰۰ میں دور موتہ کا میدانی بر محمول ہوتی ہے اور ایسے دکھائی دیتا ہے کہ کم و بیش ۵۰۰ میں دور موتہ کا میدان جنگ جہال کی ہفتوں کے بعد جنگ ہوگی اس کا پورا نقشہ آپ علی ہفتوں کے بعد جنگ ہوگی اس کا پورا نقشہ آپ علی ہفتو کے سامنے ہاور آپ علی ہفتو کے میامنے ہوئی کہ میں کہ علی ہوئی کہ دنید بن حار شرصی اللہ تعالی عنہ ایک جرار لشکر میں تھس کھس کر وار کر رہے ہیں۔ تیروں اور برچھیوں کے زخم کھاتے ہوئے گر جاتے ہیں اور جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ اب ان کی جگہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں وہ بھی شجاعانہ جو ہر دکھاتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے ہیں تو وہ بھی دشن کے کئی سور ماؤل کو واصل جہنم کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں اور مجاہدین ان کی جگہ حضرت خالد بن واصل جہنم کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں اور مجاہدین ان کی جگہ حضرت خالد بن واصل جہنم کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں اور مجاہدین ان کی جگہ حضرت خالد بن واصل جہنم کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں اور مجاہدین ان کی جگہ حضرت خالد بن

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ موتہ جب ہوئی ہے تو یکی حالات ہمارے دیکھنے میں آتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور عظیمیہ کے آزاد کر دہ غلام میں داد شجاعت دیتے ہوئے د شمن کی صفول کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں تیر اندازوں اور نیزوں کی جراحتیں ہر داشت ہے باہر ہو جاتی ہیں توگر پڑتے ہیں۔ حضرت جعفر بن الی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت پانے ہے پہلے جھنڈ اان کے ہاتھ ہے پکڑ لیتے ہیں۔ دشمن پر کاری وار کرتے ہیں ان کے جے ہوئے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں ان کو چھپے اور بہت پیچھے و تھللتے بطے جاتے ہیں ان کے جھے ہوئے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں ان کو چھپے اور بہت پیچھے و تھللتے بطے جاتے ہیں کہ بغل ہے شرحیل بن عمرو کا ایک سیابی شوار کا ور کر تا ہے ان کاوالیک بیابی شوار کا ور کر تا ہے ان کاولیاں باز وکٹ کر گر جا تا ہے۔ فور آ کئے ہوئے باز دؤں میں جھنڈ اتھا م

کر بینے سے نگا لیتے ہیں اور جینٹرے کو گرنے نہیں ویت۔ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی عابد اُ آئے اور جینٹرے کو گرنے سے بچائے کہ دشمن کا کمر پر وار پڑتاہے اور دو محزے ہو کر زمین پر گرجاتے ہیں اور شہداء میں شامل ہو جاتے ہیں۔

حفزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حفزت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمم پر پچاس زخم گئے گئے اور کوئی زخم بھی پشت کی جانب نہ تھا۔ گویا کہ پشت آپ نے دشن کو دکھائی بی نہیں۔

اب حفزت عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه آگے بڑھے اور رجز پڑھتے ہوئے کرنے میں مشغول ہوگئے۔ وہ رجز پڑھتے جاتے اور دائیں بائیں تلوار چلاتے جاتے ہیں۔ان کی رجز کامفعون کچھ اس طرح کا تھا۔

"اے نفس! تو کیول شہادت میں ذوق و شوق نہیں رکھتا؟ اور کیول جنت کونا گوار سجھتا ہے۔"

کئی بار دسمن کے نرنے کو توڑا گر آخر کار شہادت ہے سر فراز ہوئے آپ کے ہاتھ ہے جمینڈا گرنے ہی والا تھا کہ حضرت ثابت بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے براجے اور جینڈا کپڑ لیا۔ مسلمانوں ہے کہا جب تک تم لشکر کی امارت پر اتفاق شہیں کرتے اس وقت تک علم برواری کی خدمت میں سر انجام دیتا ہوں۔ تمام مسلمان حضرت فالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ کی امارت پر رضا مند ہوگئے۔

حضرت خالدین ولید رضی الله تعالی عنه پورے جو ش و جذبے کے ساتھ لڑے ان کے ہاتھ سے ۹ تلواریں ٹوٹ گئیں۔

دوسر انكته مغيب

ای جنگ میں حضور اقدس علیہ کی غیب دانی کا دوسر ا جوت یہ بھی ہے جو احادیث ہے نابت ہے کہ جب بیاہ اسلام لئکر کفار کے ساتھ مقابلہ میں کھڑی ہوئی تو

اس وقت حضور اکرم علی محمد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اور آپ علی کی نظر مبارک سے تجابات اٹھ گئے اور اٹل مونہ کے تمام حالات بچشم خود اس طرح ملاحظہ فرمارہ سے تھے جس طرح میدان کارزار میں خود تشریف فرما ہو کر معائنہ فرمارہ ہوں۔ اور اپنے صحابہ سے فرماتے جاتے کہ زید بن حارثہ نے علم اٹھایا اور شہید ہو گئے ان کے بعد حضرت عبداللہ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے علم تھایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے علم تھایا وہ بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ آپ علی آگاہ فرماتے جاتے اور آئھول سے فتح ہوگے۔ ان کے بعد فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلواروں میں سے قبی تول سے فتح ہوگے۔

( بخاری شریف) (خیاء النی از چیر محمر مرم شاه الاہری) (سیرت النی از شبی نعمانی) ( سیرت این ہشام)

اكيلاين

رجب ہ جحری میں مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ شامی عیسائی ہر قل روم کی مدد سے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجادینا چاہتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ہر قل روم نے اپنی بہترین سپاہ میں سے چالیس ہزار آز مودہ کار نوجون شام کی طرف بھیج دیئے ہیں۔

حضور عظیمی نے مدینہ پاک میں اس جنگ کو پسند نہیں کیا بلکہ شام کے علاقہ میں جاکر دسٹمن کے دانت کھٹے کروینے کاعزم فرمایا۔

گری کاموسم تھا۔ مدینہ میں قبط پڑا ہوا تھااور تھجوروں کے باغات پک رہے تھے یہ ساری چیزیں اس سفر میں نکلنے کے لئے سدراہ تھیں۔ پچھ غریب مسلمانوں کے پاس سواریاں نہ تھیں۔ سامان جنگ بھی نہ تھااس لئے اس غزوہ کو جیش عسرت بھی کہاجا تا بہر حال حضور ﷺ تمیں ہزار کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کزور اور مریل می او ننمنی تھی۔ وہ جلدی تھک جاتی اور پیچے رہ جاتی تھی۔ قافلہ ایک منزل ہے دوسر می منزل پر پیچی کر ستالیتا تھا جہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ﷺ تھے۔ اس طرح نی منزل کی طرف روانہ ہونے سے کہلے انہیں آرام کرنے کا موقعہ بہت تھوڑ الماتا تھا۔ مگر عاشق رسول سے دول میں پختہ ایمان رکھے تھے۔ قافلے کے ساتھ طیے جارے تھے۔

ایک منزل کے سفر میں او نٹنی اس قدر تھک گئی کہ اس نے سفر جاری رکھنے ہے بالکل انکار ہی کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کیسے چل سکتے تھے۔ آپ بھی وہیں بیٹھ گئے دعا کرنے گئے۔

بار الها! مجمع قافلہ رسول سے کیوں چھپے رکھا جا رہا ہے؟ میرے ایمان اور یقین میں پچنگ عطافرہا۔ میری او نٹنی کی تھاؤ میں ور فرما۔

پھر آپاٹھے او نٹنی ہے سامان اتارااے اپنے سر پرر کھااور بیدل چل دیئے۔ حضور علیفنے کا قافلہ اگل منزل پر پہنچ چکا تھا۔ دہ اپنی سواریوں ہے سامان اتار کیے تھے کہ انہیں دورے کوئی شخص آتا ہواد کھائی دیا۔

> عرض کیایار سول الله کوئی شخص پیدل جلا آرہاہے۔ آپ علیقی نے فرمایاا بوذر ہول گے۔

جب پیہ شخص قریب آیا توسب نے پہچان لیا کہ وہ ابوذر ہی ہیں۔ دور مطالقہ میں سری سریت نہیں

حضور عليه في ابوذر كود يكها تو فرمايا ـ

ابو ذریر خدار حم فرمائے۔ یہ تنہا پیدل چلتے ہیں یہ تنہا ہی مریں گے اور تنہا ہی قبر سے انھیں مھے۔

رَحَمَ الله اباذَرِّ يَمْشِي وَحْدَه يَمُوْتُ وَحْدَه وَيُبْعَثُ وَحْدَه

حضور ﷺ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق میہ بات ظرافت طبع کے طور پر فرمائی تھی مگر تاریخ نے اے محفوظ کر لیااور اس کی صدافت کا انتظار حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک کیا۔

حصرت ابوذر غفاری کی وفات ۳۳ جمری میں عہد عثانی میں ہوئی آپ مدینہ سے ربذہ جارہے تھے آپ کی بیوی اور غلام ہمراہ تھے۔ ربذہ کے مقام پر آپ اچانک بیار ہوئے اور حالت سفر میں فوت ہوگئے۔

فوت ہونے ہے قبل آپ نے فرمایا۔ مجھے عنسل اور کفن کے بعد مدینہ کے رہتے میں رکھ دینااور جو مخفص پہلے راستہ میں ہے گزرتا ہوالے اس سے کہنا کہ یہ صحالی رسول علیقے ابو ذرغفاری کا جنازہ ہے اے مخفص! تو ہماری اس کے دفن کرنے میں مدد کر۔

چنانچہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی بیوی اور غلام نے ایسے ہی کیا آپ کا جنازہ راستہ میں رکھ دیا گیااور کسی آنے والے کا انتظار کرنے گئے۔ استے میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چند اہل عراق کے ساتھ اس طرف سے گزرے۔ اور قریب تھا کہ ان کے اونٹ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازہ کو روند ویت کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یہ جنازہ ابوذر غفاری رسول ضداعی بیٹھ کے صحافی کا ہے۔

اے جانے والو! تم ان کے و فن کرنے میں ہماری مد د کرو۔

حضرت عبدالله بن مسعو در ضى الله تعالى عنه نے اپناونٹ كو فور أروك ليا پڑھا۔ انّا يلله وَإِنّا الْهُور رَّحِعُون (بقرہ ۱۵۲)

اور بہت روئے اور کہا کہ اللہ کے رسول علیہ نے ج فرمایا کہ ابوذر پیدل چاتا ہے تہا ہی م ے گااور تنہای قبرے اٹھے گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواپنے ساتھیوں کی مدو سے د فن کیا کچھ دیران کی بیو داور غلام کے پاس بیٹھے ان کی مغفرت کی دعاکی اور چلے گئے۔

اس طرح حضور علی کی دہ بات پوری ہوگئی جو آپ عیلی نے ۲۲سال قبل غزو ہ تبوک کے سفر میں ابوذر سے متعلق فرمائی تھی۔ گویا آپ ۲۲سال قبل کے واقعات کو اپنی نگاہ سے دیکھ رہے تھے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہائی کی موت پر سے غیب کے یردے اٹھے ہوئے تھے۔

اس سفر کے دوران میں اور اس موقعہ پر آپ ﷺ نے پیر بھی فرمایا کہ ابو ذراپی قبرے تنہائی اٹھے گا۔

ال بات کا شوت حضور علیقہ کے صحابہ کر ام اور مسلمان خود ہی اپنی آتھوں سے ہزاروں سال کے بعد دکیے لیس گے۔ عام روایت کے مطابق ایک قبر سے ستر ستر مد فون اجاد کی آوازیں آئیں گی۔ گر حضور علیقہ کے فرمان کے مطابق ابو ذر غفاری کی قبر میں کوئی دوسر او فن خبیں ہوگا۔ یہ ارشاد خدا کے صادق القول رسول علیقہ کا ہے اور میں تقیناً ایسانی ہوگا۔ (میر سے ابن ہشام، مقبول اکیڈی لا ہور)

## أستن حنانه

حضور نبی کریم ﷺ معجد نبوی میں محراب کے قریب غربی جانب کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے قریب ہی محجور کا ایک خٹک تناتھا۔ جب آپ کو طویل قیام کے باعث تھکادٹ محسوس ہوتی تواس تھجور کے نئے کوسہار ابنا لیتے اے اسٹن حنانہ کہا جا تاتھا۔

جب مجد نبوی کے لئے منبر بنانے کی تجویز بیش ہوئی اور آپ نے اے پیند فرمایا تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور عظیمہ نے فرمایا کہ جاؤ فلال انصار ی عورت ہے کہو کہ وہ اپنے غلام نجارے میرے لئے ایک منبر تیار کروادے۔ ۸یاہ جری میں جب منبر جھاؤ کی لکڑی ہے بن کر آیا تواب آپ ﷺ اِس پر بیٹیے کر خطبہ دینے لگے۔

ایک جعد کوجب آپ علیقی مغبر پر بیٹھے خطبہ ار شاد فرمار ہے تھے تو پوری معجد نے
ایک زارو قطار رونے کی آواز سی ۔ بیہ آواز تھجور کے اس خشک سے بیس سے اس طرت آ
ر بی تھی جیسے دس مہینہ کی حاملہ او نمنی آواز نکالتی ہے۔اس عجیب و غریب حال کو دیکھ کر
تمام حاضرین بھی رونے گئے۔ بیہ کر بناک آواز ایک بار نہیں تین دفعہ باند ہوئی۔

اب حضور ﷺ منبر پرہے اترے اور اپنادست مبارک اس پر رکھا۔ استن حنانہ سسکیاں لیتے لیتے دیپ ہو گیا۔ حضور ﷺ نے اس سے فرمایا۔

اگر توچاہے تو تھے تیری پہلی جگہ پر سابقہ حالات میں او ٹادوں۔ یعنی تو پھر سر سز و شاداب ہو جائے تھے پر بہاریں آئیں۔ تو ٹمر بار ہو ادر لوگ تیرے پھل سے لطف اٹھائیں۔ یااگر توچاہے تو بہشت جاودال میں تھجے بٹھادوں۔ اس کی نبروں اور چشموں سے توسیر اب ہو اور جنت کی ابدی بہاروں سے تو لطف اٹھائے۔ اور تیرا کھل اولیاء و انقیاء ، اصفیاء و از کیاء کھائیں۔

اس نے جواب میں عرض کیا۔اے نبی رحمت ﷺ میں جنت میں جانا پیند کر تا ول۔

> آپ ﷺ نے وہیں یا منبر کے پنچے گڑھا کھود کراہے دفن کر دیا۔ کلت رغیب

استن حنانہ جوزار و قطار رویااس کی آواز کو مجد میں آئے ہوئے ہر آد می نے سنا۔ مگر وہ رویا کیوں؟اس سے کوئی آو می آگاہ نہ تھا۔اسے صرف نبی رحمت عظیمی ہی جانے تھے۔جب آپ عظیمی نے اس پر اپنادست مبارک رکھا تواس نے عرض کیایار سول اللہ آپ عظیمہ کے وجود پاک کا جو وصل اور قرب مجھے میسر تھا میں اس سے محروم ہو گیا ہول اور محروی کے اس دلد وز صدمہ کی شدت سے میر اوجود شق ہو گیاہے۔

گھر آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ تو دنیا کی بہاریں جا ہتاہے یا جنت کی ؟اس نے جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہوئے کی تمناکی۔

استن حنانہ کی ہیروہ گفتگو تھی جس کو کوئی نہیں من سکا۔اے اس پیمبر عظیفے نے سنا جے گہرائیوں تک جھانک لینے کی قوت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے۔

( بخارى شريف \_ تاريخ مدينه )

انتظار

فتح کہ کی خبر جب قبیلہ ہوازن نے سی تو جل بھن ساگیا۔اس کے داوں پر گویا بکل سی گر گئی۔ خواہ مخلانوں سے نکر لینے کی تیاری شروع کر دی۔ دوسرے قبائل کو آواز دی تو تمام ہو ثقیف اس کے گرد جمع ہوگئے۔ قبیلہ نصر اور قبیلہ بشم کو ہلاوا بھیجا توان کا ایک ایک آدمی حاضر ہو گیا۔ قبیلہ ہنوسعد اور قبیلہ ہنوہال کے لوگ بھی بٹائل ہوگئے۔

دریدہ بن صمہ جو سوسال ہے زیادہ عمر کا بوڑھا تھااور ہڈیوں کاڈھانچہ بن چکا تھااس کومشور ول کے لئے ساتھ لے لیا۔

تیر و تلوار کے ماہرین مر دول کے علاوہ ان انوگول نے اپنی عور تیں اور بچے بھی ساتھ لے لئے۔ جے دریدہ بن صمہ نے اچھا میں سمجھا۔ سر داران قبائل نے کہا کہ ہم نے ان کواس لئے ساتھ لیاہے تاکہ مر وجم کے لڑ سکیں۔ بیوی بچول کی طرف ان کا دھیان نہ جائے۔ گر دریدہ بن صمہ نے کہا جنگ میں جب پادک اکھڑ جاتے ہیں تو کوئی چیز روک خبیں سکتی اور بد قسمتی ہے اگر شکست ہو جائے تو عور تو ل اور بچول کی وجہ سے ذلت زیادہ ہوتی ہے۔

قائل کے جنگجو جوانوں کا یہ اجماع اس قدر زیادہ تھا کہ حضور ﷺ کو ہارہ ہزار کے

لشکر کے ساتھ ان کے مقابل آنا بڑا۔ اسلامی لشکر کا ہر سپاہی بوری طرح جنگی ساز وسامان سے لیس تھا۔ اور سے بات بھی اس خیال کے بیش نظر ہو گئی ہو گئ کہ بدر کے میدان میں جولوگ ٹوٹی ہوئی تلواروں اور بے سر وسامانی کے باوجود فتح پا سے ہیں تو وہ آج بھلا کیسے مغلوب ہوں گے جبکہ ان کے پاس جنگی سامان بھی موجود ہے اور جوانوں کی تعداو ہم نیادہ ہے۔

کی تعداو بہت زیادہ ہے۔

ایبافخر تواللہ تعالی کو قطعاً پند نہیں ہے۔

بہر حال جب مسلمان وادی حنین میں پہنچ تو صبح کا اند حیر اا بھی باقی تھا۔ تاہم انہوں نے تہامہ کی وادیوں میں جانے والی وادیوں میں ہے ایک نشیمی ڈ ھلاان اور وسیع وادی میں اتر ناشر وگ کیا۔ دوسر می طرف وادی میں وشمن پہلے ہی اتر چکا تھا۔ اس نے ہر مخفی راستے ہر گوشے اور ہر تنگ گھائی ہے آگر حملہ کر دیا ورپوری طرح چھا گئے۔ یہ ان کا صوبے سمجھا منصوبہ تھا اور ان کی تیاری اور ساز و سامان بھی یو را تھا۔

مسلمانوں کی بے خبر می میں میہ حملہ اس قدر بھاری تھا کہ مسلمان خا نف ہوگئے۔ مسلمانوں نے پیچھے کی طرف بھا گناشر وع کر دیا۔ بدحواس ان پراس قدر غالب بھی کہ پیچھے مڑکر بھی نہ وکھے سکے۔

حفور علی ایک طرف کھڑے مسلمانوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آپ علیقہ نے لوگوں کو آواز دی۔

لو گو! کد هر جاتے ہو۔اد هر میرے پاس آؤ۔ میں اللہ کارسول ادر عبد اللہ کا میٹا محمد عصلت ادھر ہوں۔

بارہ ہزار کا لشکر بس تنزینر ہو گیا صرف ایک سونوجوان حضور عظیمی کے گردرہ گئے۔ حضور علیک نے آنصار و مہاجرین کو باربار بنایا کہ میں یہاں کھڑا ہوں۔اس پراثر آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ تمام فوج دفعۃ لیٹ آئی جن کے گھوڑوں نے سرکشی دکھائی وہ گھوڑ دل ہے کو دپڑے اور دستمن کی پیش قند می میں سدر اہ بن گئے۔

لڑائی کارنگ بدل گیا۔ کفار بھاگ نگلے اور جورہ گئے ان کے ہاتھوں میں جھکڑیاں تھیں۔ایسے لوگوں کی تعداد ۲۰۰۰ تھی۔ چو ہیں ہزار اونٹ اور پچاس ہزار بحریاں اور چار ہزاراد قیہ چاندی مال غنیمت میں ہاتھ آئی۔

آپ علی الله نوب الله

نی کریم علی اللہ اوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جس کاوہ مستخق ہے۔ پھر فرمایا تمہارے بھائی تو بہ کر کے آئے ہیں۔ اور میر اخیال ہے کہ ان کوان کے قیدی والمہاں کر دول۔ اور جو تم میں ہے اس بات پر خوش ہے اور جو اپنا حصہ والمہاں نہ کرنا چاہے وہ انتظار کرے بیہال تک کہ ہم اس کومال غنیمت میں ہے دیں گے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کووے گا۔

لوگوں نے کہاہم بخوشی ایسا کرنے کو تیار ہیں۔

آپ علی نے فرمایا تم واپس جاؤاور اپنے سر داروں سے مشورہ کرواور تمہارے سر دار تر تمہارے میں اسلام میں کریں۔ سر دار تمہار امحاملہ پیش کریں۔

وہ چلے گئے ان سے سر داروں نے گفتگو کی۔ پھر نبی رحمت عظیمی کے سامنے بیش ہوئے۔ عرض کیالو گوں نے اس بات کی اجازت دیدی ہے۔ بس پھر کیا تھاایک آن داحدیش چھ ہزار قیدی آزاد ہو گئے۔

نكته مغيب

عام طور حضور علی جسل میں فتے پانے کے بعد مال ننیمت جلدی تقتیم فرمادیا کرتے تھے۔ مگر جنگ حنین میں ہاتھ گئے والا سامان آپ علیہ فی نے جعر اند میں جم کیا ہے اور دس دن تک انظار کی ہے۔ مدینہ کوروانہ بھی نہیں ہوئے ہیں۔

پھر سمبیں جعر انہ میں ہواز ن کاوفد آیا۔ گفتگو ہوئی اور آپ شیالی نے ان کے قیدی رہا کہ در آپ شیالی نے ان کے قیدی رہا کر دیے۔ یعنی آپ در کیھ رہے ہیں کہ ہواز ن کے لوگ ضرور آئیں گے۔ یو نکہ ان کی خواند اور باپ ہر کی عور تیں اور ان کے بچے رور و کر انہیں مجبور کر دیں گے کہ ان کے خاوند اور باپ ہر قیمت پر واپس آئیں۔ انہوں نے اپنے دس دن مشور وں میں گزار دیے اور حضور علیا تھے۔ یہ دس دن انظار میں۔

قبیلہ ہوازن کے لوگ شکست کے بعد واپس چلے جاتے ہیں اور حضور علیقہ جمر انہ میں تشریف لے آتے ہیں۔ در میانی فاصلے بڑھ جاتے ہیں گر قبیلہ ہوازن کے لوگوں کے مشور وں پر آپ علیقی کی نگاہ ہے۔ آپ علیقی ان کی ہربات کو س رہے ہیں اور ان کے فیصلوں کو دیکھ رہے ہیں اور فیصلے کی جس تاریخ کا تعین ہوا وہ دس دن کے بعد آنے والی تھی۔ اس وجہ ہے آپ علیقی نے دس دن جمر اندیس قیام فرمایا۔

> (بخاری شریف) (میر ةابن ہشام)

ر بیره هافته این از شبلی نعمانی) (سیره قالنبی جلداول از شبلی نعمانی)

مقتول كاسامان جلك،

جنگ حنین کے شروع میں مسلمانوں کا پلیہ بھاری نہ تھا۔ مسلمانوں پر دشمن چھایا جا رہا تھاای طرح مسلمانوں کا بارہ ہزار کا لشکر تتر بتر تھا۔ صرف ایک سوجوان تیخ و سنان سنبیالے ہوئے تھے۔ حضرت ابو قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت جوان تھی۔ وہ تلوار پر تلوار چلائے جارہے تھے۔ ایک موقع پر جب انہوں نے اپنے مقابل کے دشمن کو بھاگ جانے پر مجبور کیا توسامنے سے بچھ فاصلے تک میدان صاف تھا۔ مگران کے پیچھے ایک مشرک ایک مسلمان پر سوار تھا۔ وہ مسلمان بزی مصیبت میں تھا حضرت ابو قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوم کر اس مشرک پر جو وار کیا تو وہ اس مسلمان کو چھوڑ کر ابو قادہ کے ساتھنے ڈے گیا۔

اس مسلمان سپاہی نے ابو قادہ کی کوئی مد دنہ کی شائد وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ آخر حضرت ابو قنادہ کاہاتھ بھار کی ثابت ہو اادر وہ مشرک زمین پر گر ااور اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اب ابو قنادہ تو کسی دوسرے مشرک کے ساتھ گھے گئے اور اس پہلے مسلمان نے ابو قنادہ کے مشرک مقتول کا سامان جنگ قبضہ میں لے لیا۔

جب جنگ نے فیصلہ مسلمانوں کے حق میں جیت کی صورت میں دیا تو مسلمان دائیں ویا تو مسلمان دائیں ہوئے تو مسلمان کی کافر کو دائیں ہوئے۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا۔ جس نے سمی کافر کو تقل کیا ہوادراس کے پاس جبوت ہو تواس مقتول کافر کامال داسباب سلمان مجاہد کو طلح گا۔

حشرت ابو قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا فر کو قتل تو کیا تھا مگر اس کا ثبوت اور گواہی اان کے پاس نہ تھی۔

وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا میں ایک کافر کا قاتل ہوں جس کا سامان میری بجائے کی اور کے پاس ہے۔ میری اس بات کی گواہی کون دے گا۔ انہوں نے یہ بات کمی اور بیٹھ گئے۔

مجمع میں ہے کوئی بھی شخص گواہی دینے کے لئے کھڑا نہیں ہوا۔ حضور عظیمی نے دوسر می مرتبہ کچر فرمایا۔ جس کے پاس کسی کافر کو قتل کرنے کا

ثبوت ہو تواس کامال اے ملے گا۔

اب پھر حضرت ابو قنادہ کھڑے ہوئے عرض کیا کو ن ہے جو میرے قمل کا فرک گواہی دے۔

مجمع میں اب بھی خامو شیر ہی۔اور ابو قبادہ میڑہ گئے۔

حضور میلانی نے اب پھر تیسری مرتبہ اپنی کہلی بات دہرائی کہ جس کے پاس کی کافر کو قتل کرنے کا ثبوت ہووہ بتائے کہ اس کافر مقتول کا سامان اے دیاجائے۔

حضرت ابو قبادہ اب پھر کھڑے ہوئے عرض کیا۔ لوگو! میرے لئے گوائی کون ہے گا۔

اب وہ شخص کھڑا ہوگیا۔ عرض کیایار سول اللہ عظی ابو قادہ ج کتے ہیں۔ انہول نے ایک ایسے کافر کو قتل کیا جو میرے کندھوں پر سوار ہو چکا تھا۔ جھے جان ہے ماروینا اس کے لئے کوئی زیادہ مشکل نہ تھا۔ انہول نے اس پر دار کیا وہ جھے چھوڑ کر ان کے مقابل ڈے گیا۔ میں ان کی نہ جھٹر ہے الگ ہو گیا۔ میں اپنے بھائی ابوقادہ کی کوئی مدونہ کر کار دینہ اس قدر مضبوط تھا کہ وہ ابوقادہ کو بھی موت کی خوشبو سو تھا چکا تھا۔ ابوقادہ کا بچنا نہایت مشکل تھا۔ کہ ان کی مدد اللہ اور اللہ کے حبیب عظیمہ نے کی۔ انہوں نے اسے تکوار کی باڑھ پررکھ لیا۔ وہ شور مچا تا ہواگر ااور تڑ نے بغیر محمد انہوں ہے۔ انہوں نے اس کی میں اس میں میں میں انہوں ہے۔ تعدد معمد انہوں ہے۔

ابو قادہ تو کسی دوسرے دشمن سے نبر د آزما ہوگئے۔ اور مجھے موقع ملا۔ میں نے اس کاسامان اپنے قبضے میں لے لیا۔

یار سول اللہ عظیقی میں وہ سارا سامان پیش خدمت کر تا ہوں آپ ابو قبادہ کو دے دیں اور انہیں مجھ سے راضی کر دیجئے۔

چنانچہ وہ سار اسامان حضرت ابو قنادہ کے سپر د کر دیا گیا۔

جنگ حنین میں شروع میں بیری کھابلی جی گئی تھی۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ پورائشکر ہراساں ہو گیا تھا کس نے کس کوہار ااس کااتمیاز کرنا مشکل تھا۔ مگر حضور علیہ اس افرا تفری کی جنگ میں بھی ایک ایک قات اور اس کے مقتول کو دکھر ہے تھے۔ آپ اس بات ہے آگاہ تھے کہ ابو قادہ نے ایک کافر کوہارا ہے اور اس کاسامان انہیں مل نہیں سکا ہے۔ اے کوئی دوسر اسنجالے بیٹھا ہے۔ اس طرح جس کا حق ہو دہ نکو داظہار نہیں کر رہا ہے اس وہ شکایت نہیں کر رہا ہے اس طے آپ عیش کے آپ عیش کے دہاو جو حق دبائے بیٹھا ہے وہ خود بخود اظہار نہیں کر رہا ہے اس طے آپ عیش کے کہا تو کو قتل کیا ہو وہ اپنے مقتول کا سامان شوت دے کر لے سکتا ہے۔

مگرچونکه حضرت ابو قاده کے پاس کوئی شوت نہیں تھا۔ اس لئے آپ علیہ نے تین مرتبہ اس بلئے آپ علیہ نے تین مرتبہ اس بات کو دہرایا۔ اب اس شخص کے دل میں خیال پیدا ہو تاہے کہ حضور علیہ پر چھپی ہوئی باتیں پوشیدہ نہیں ہیں۔ آپ یقینا جانے ہیں کہ ابو قادہ کے مال کا میں غاصب ہوں اگر میں خود نہ بتاؤں گا تو آپ جھے کھڑا کر کے مال دینے کو فرما تیں کے ۔اس طرح زیادہ شر مندگی ہوئی گھروہ اٹھااور مال واسباب حضور علیہ کی خدمت اقد س میں چیش کر دیا۔ (بخاری شریف)

### حجو ٹاقیدی

حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک وقعہ حضور نبی کریم علیات نے جمعے رمضان میں جمع کی جانے کرنے والی زکو قاجوانان کی صورت میں تھی کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ ایک رات میرے پاس ایک شخص آیاوہ چیکے ہے لپ مجر کراناج لیٹے لگا۔ میں نے اے کیڑ لیااور کہا خداکی فتم میں تجھے رسول اللہ علیات کے پاس

لے جاؤں گاوہ کہنے لگا۔ میں بڑا محتاج ہو لاور مجھ پر بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے۔

اس کی احتیاج اور منتیں دکھ کر میں نے اسے جھوڑ دیا۔ شیح ہوئی تورسول اللہ عظیمی کے فرمایا تمہد کا اللہ عظیمی کے فرمایا تمہدارے دات کے قیدی نے کیا کیا۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ عظیمی اس کے سخت ضرورت اور بال بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آگیا اور میس نے اسے سانے دیا۔

آپ علی نے فرمایاوہ جموٹا ہے وہ پھر آئے گا۔

ر سول الله عظیمة کے فرمانے کی وجہ سے جمعے یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا چنا نچہ میں اس کا منتظر رہا۔ رات کو وہ پھر آیااور لپ بھر کر اناح لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑلیا۔ اور کہامیں مجھے رسول اللہ عظیمی فد مت میں لے جاؤں گا۔

وہ منتیں کرنے لگا۔ جمعے چھوڑ دومیں محتاج ہوں اور جمھ پر بیوی بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ہے اب میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ جمعے حم آگیا اور میں نے اے چھوڑ دیا۔
جب صبح ہوئی تو جمعے سرسول اللہ علیات نے فرمایا تیرے قیدی نے کیا کیا۔
میں نے عرض کیایار سول اللہ علیات اس نے سخت ضرورت بیان کی اور جو کی بچوں کی ذمہ داری کی شکایت کی تو جمعے اس پرر حم آگیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔

آپ علی نے فرمایاد کیمودہ جموٹاہے دہ پھر آئے گا۔

میں تیسری رات اس کا منتظر رہا۔ وہ واقعۃ آیا اور اناج کی لپ جمر نے لگا۔ میں نے اے پکڑلیا۔ اور کہامیں تجھے رسول اللہ علیقہ کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اور یہ تیسری بارہے تونے ہریاریکی کہا کہ میں چھر نہیں آؤں گا۔ لین توہر بار آجا تاہے۔

اس نے کہا مجھے چھوڑ دوادر میں تجھے ایسے کلمات بتاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھاوہ کلمات کیا ہیں؟اس نے کہاجب تو اپنے بستر پر جائے تو آیتہ الکری الله تعالیٰ کی طرف ہے الکری الله تعالیٰ کی طرف ہے ایک فرشتہ تیر کی حفاظت کرے گااور میں تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑویا۔

صبح ہوئی تورسول اللہ ﷺ نے پوچھاتیرے رات کے قیدی کا کیا ہوا۔ عرض کیا یارسول اللہ ﷺ اس نے کہا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جس ہے بھے کو اللہ تعالیٰ فاکدہ پہنچائے گا۔ اس کئے میں نے اسے چھوڑ دیا۔

آپ علیہ نے پوچھاوہ کلمات کیا ہیں؟

میں نے عرض کیا۔اس نے جھے بتایا کہ جب تو سونے لگے تو آیۃ الکری ابتداے آخر تک پڑھ لے پھر اللہ کی طرف ہے تیراا یک محافظ ہو گااور تیرے پاس شبح تک شیطان نہیں آئے گا۔

حضور ﷺ نے فرمایا یہ تواس نے ٹھیک کہا ہے۔ لیکن وہ جھوٹا ہے۔ فرمایا اے ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہو تین رات تک تم کس سے گفتگو کرتے رہے ہو۔ ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ نہیں یار سول اللہ عَلِیْقَۃ ۔ آپ ﷺ نے فرمایاوہ شیطان تھا۔

نكته رغيب

حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوۃ کے مال کی نگر انی فرمارے ہیں اور حضور علیہ اس کی نگر انی فرمارے ہیں اور حضور علیہ اپنے کے ایک کی آپ علیہ اس کے قیدی نے کیا کیا اور مسلسل تین رات تک ابوہر برہ کے پاس نہ ہونے کے باوجو داس سے بوچسے ہیں جیسے آپ علیہ بھی ان کے پاس ہیں۔ اور تیسری صبح آپ علیہ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔

پہلی بات کہ شیطان نظرنہ آنے والا وجود ہے۔ دوسر کی بات کہ وہ ایک عام آد می کے روپ میں رات کے اندھیرے میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس آتا ہے دونوں حالتوں میں شیطان دوہرے تجاب میں ہے۔

یہ حجاب ہمارے تمہمارے لئے ہیں۔ حضور علیقی کے لئے نہیں۔ان کے لئے تو غیاب وحضور میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ ( بخاری شریف )

## فريبكاري

مدینہ کے یہودیوں اور اہل مکہ کے در میان حضور ﷺ کے خلاف سازش کرنے کے بارے میں خطو کتابت ہوتی رہتی تھی۔ بلکہ بعض او قات یہود مدینہ کوزیادہ مشتعل کردینے والے خطوط بھی گئے جاتے۔

مہ ہجری میں قریش مکہ نے مدینہ کے یہودیوں کو لکھاکہ تم جائیدادوں والے ہوادر قلعوں کے مالک ہو۔اس طرح محمد (علیقے) سے لڑنے اور انہیں تنگ کرنے میں تم نہایت اہم کروار اوا کر سکتے ہو۔ سنو!اگر تم نے ایسانہ کیا تو ہم تمہاری عور توں کی یاز پییں تک اتارلیں گے۔

بنو نفیر نے میثاق مدینہ ہے انحراف کرنے اور حضور عظیفہ کو فریب دینے کاارادہ کر لیاوہ موقعہ کی تلاش میں رہنے گئے کہ کب موقعہ ملے کہ وہ حضور علیف کی ذات کو زیادہ ہے زیادہ نقصان پہنچا عمیں۔

یدا نہیں دنوں کی بات ہے کہ حضور علیہ کی قومی ضرورت کے لئے چندہ اکٹھاکر
رہے تھے۔ بنو نضیر نے منصوبہ بنایا کہ چندہ دینے کے بہانے حضور علیہ کو باایا جائے
اور آپ علیہ کو ایسی جگہ پر بٹھایا جائے جہاں ہے آپ علیہ پر آسانی کے ساتھ ایک
ایسا پھر لڑھکایا جائے جو آپ علیہ پر گرے اور آپ کو (معاذاللہ) ہلاک کردے۔
چنانچہ یہ پھر گرائے گاکام عمرو بن تجاش کے سردکیا گیا۔ منصوبے کی سحیل کیلئے

بنو نفیر آپ علی کو اپنے محلّہ میں بلالائے۔ حضور علی کا کیا جا بائی پر دیوار کے سات کے بنوار کا کا اور چندہ کی تھوڑی تھوڑی رقین دینے گئے۔ اس طرح حضور علی کے اور گرد بہت سے یہودی کھڑے تھے پھر گرانے والا ابن جاش اس وقت کا منتظر تھا کہ حضور علی اول تو دھڑام سے پھر نیچ گرادے۔
منتظر تھا کہ حضور علی اللہ اول تو دھڑام سے پھر نیچ گرادے۔

یہودان مدینہ کا سارامنصوبہ حضور کی نگاہ بیس تھا۔ بلکہ اہل ملہ کے ساتھ ان کی ساز بازے بھی آپ واقف تھے۔ اور ابن تجاش کی بدنیتی کی ایک ایک حرکت کو آپ نظر بیس رکھے ہوئے تھے۔ عین اس وقت جب ابن تجاش پھر کو نیچے گرانے والا تھا حضور علیہ کھڑے ہو کر ایک طرف ہوگئے اور دوسرے لیجے ایک بھاری پھر نیچے آگرا۔ حضور علیہ تو بال بال بھی گے گریہودیوں کے اپنے آدی بری طرح زخی ہوگئے۔ حضور علیہ تو بال بال بھی گئے گریہودیوں کے اپنے آدی بری طرح زخی ہوگئے۔ (رحمتہ للعالمین از سید سلیمان منصور پوری)

مقام صديق اكبررض الله تعالىءنه

حفزت ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور سیالیٹی کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ فرمانے گئے قیامت کے دن جب لوگ جنت میں جانے لگیں گے توجو مخض نماز کی پابند کی کرنے والا ہوگااس کو نماز کے دروازہ سے پکارا جائے گا۔

جو محتص مجاہد ہو گا اے جہاد کے دروازہ سے پکارا جائے گا۔ اور جو شخص صدقہ دینے والوں میں ہے ہو گاوہ صدقہ کے دروازہ میں سے پکاراجائے گا۔ حضرت ابو بحر صدیق بھی اس محفل میں بیٹھے تھے عرض کرنے لگے۔ یار سول اللہ علیائیں میرے مال باب آپ پر فدا ہوں ال دروازوں ہے جو بھی بکڑا جائے کوئی ہرج نہیں لیکن کیا کو گی الیا شخص بھی ہو گاجس کو سارے در واز ول میں پکار ا۔ جائے۔

ج ہے۔ حضور علی ہے چہرے پہ تعبیم کھیلنے لگا فرمایا۔ ہاں۔ایک ایسا شخص بھی ہے جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ کون یار سول اللہ علیہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا۔ فرمایا۔ووابو بکر صدیق ہوں گے۔(رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

نكتهرغيب

حضور علی کاس گفتگویں سینکڑوں سال بیت رہے ہیں۔ نہ جانے قیامت آنے میں اور کتنے سال گزر جائیں گر آپ علیہ نے حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزاروں سال پہلے بتادیا کہ جنت کے سارے دروازوں کے دربان حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار رہے ہوں گے۔ کہ آپ نے اس دروازے میں سے جنت میں جانا ہے۔
جنت میں داخل ہونا ہے آپ نے اس دروازے میں سے جنت میں جانا ہے۔
(بخاری شریف)

شوق حديث

ایک د فعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محفل گئی ہوئی تھی۔ حضور علیقیہ شمع محفل بنے ہوئے تھے۔ مسائل پوچھے جارہے تھے۔ جواب دیئے جارہے تھے کہ حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا۔

یار سول اللہ علقہ یہ بتائے کہ قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ حصہ آپ کی شفاعت کا کس کو ملے گا؟ شفاعت کا کس کو ملے گا؟ رسول اللہ علقہ اس بات پر محرواد ہے فرمایا۔ مجھے لیقنی طور پر یہ خیال تھا کہ ابوہر برہ! تم ہے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہ پوچھے گا۔ کیونکہ میں تجھ میں صدیث کاشوق زیادہ دوکھتا ہوں۔

حضور علی نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ فیض یاب دہ شخص ہوگا جو صدق دل کے ساتھ یا اپنے خالص جی سے لا الله إلا الله (محمد رسول الله) کیے گا۔

## نكته مغيب

حضور علی نے حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے پہلے ہی مین تقال عنہ سے فرمایا کہ مجھے پہلے ہی مین تقال کہ تم ہی سبب سے پہلے ہی سبت مجھ سے بوجھو گے۔ حضور علی ہی سبب کویا کہ آپ ان کے ساتھ وہ بات بتارہے ہیں جو حضرت ابوہر برہ کے دل میں ہے گویا کہ آپ ان کے دل میں جھائک رہے ہیں۔

کی کے دل میں کیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب عظیق تو دلوں پر بھی نگاہ کے بیارے حبیب عظیق تو دلوں پر بھی نگاہ رکت ہیں۔ اگر خور کریں تو غیب کیا لیک اور بات بھی واضح ہو گی کہ یہ تو یقین ہے کہ ابو ہر رہو مضی اللہ تعالی عند کے دل میں جو چیز پوچھنے کی خواہش ہے وہ خواہش تو آپ عظیقے کی نگاہ میں آگئ اور یہ بات کہ سب سے پہلے تم ہی اس بات کے بارے میں بھی سے پوچھو گے ، اس سے بھی زیادہ غیب کے پر دول میں ہے۔ یہ خواہش کا وجود آتا تو کئی صحابہ کے دلوں میں ہو سکتی تھی مگر سب سے پہلے بوچھنے کی خواہش کا وجود آتا حضور عظیقے ہی دکھ سے میں۔

اور پھر تیسری بات سوال کے جواب کی ہے کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے آپ قیامت کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور آپ علیقہ زیادہ سفارش اور شفاعت ان مسلمانوں کی فرمارہ ہیں جنہوں نے صدق دل اور پورے اضلاص سے کلمہ طیبہ لااللہ الا الله محمد رسول الله پڑھا ہے۔ (بخاری شریف)

### ياد داشت

ا کی بارسعید بن میتب اور ابوسلمه بن عبد الرحمٰن نے حضرت ابو ہر رپرورضی اللہ تعالی عنہا ہے بوچھا کہ کیاوجہ ہے آپ رسول اللہ عظیمہ ہے نیادہ حدیثیں بیان کرتے میں جبکہ مہاجرین دانصار آپ کی طرح اتن زیادہ حذیثیں روایت نہیں کرتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ بات بیہ ہے کہ تمارے مہاجر بھائی بازاروں میں خرید و فروخت میں مصروف رہتے تنے اور میں جب شکم سیر ہو جاتا تو رسول اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا۔ وہ لوگ (مہاجرین) جب بھول جاتے تو میں یادر کھتا۔ انصاری بھائیوں کو دنیاداری کے کاموں سے فرصت نہ ملتی تھی۔ اور میں ایک ایسامکییں تھاکہ یادر کھتا تھا۔ جب کہ دہ بھول جاتے تتھے۔

بلکہ ایک بار حضور عظی نے فرمایا جو شخص اپنا کیڑا بھیا ہے یہاں تک کہ میں اپنی گفتگو ختم کر لوں۔ پھر وہ اپنے کیڑے کو سمیٹ لے تو میں جو بات بھی کہوں گا ہے یاد رے گا۔

# نكته غيب

پختہ یادداشت ذہن کی ہاتوں کی حفاظت کرنے والی قوت ہے اور انہیں بھولئے نہیں دیتی۔اور یہ قوت نظر آنے والی بھی نہیں ہے۔ گر حضور عظیمی نے فرمایا کیڑا بچھا دو۔ جب میں گفتگوختم کر لوں تواسے سمیٹ کرسٹنے سے لگاو۔اب اندازہ تو کریں اس دامن ابوہریرہ میں کیاڈالا گیاہے لازمی امرہے وہ یاد داشت کی قوت ہی ہے جو ہم سب کے لئے غیب ہے گر حضور علیق کے کے غیب نہیں ہے۔ (بناری شریف) . قرضہ سے فراغت

حفزت عبداللہ بن عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انقال مقروض کی حیثیت میں ہواان کے دار ثوں کے پاس قرض ادا کرنے کو کچھے بھی نہ تھا۔ مگر قرض خواہوں نے انہیں ننگ کرناشر وع کردیا۔

حضور ﷺ نے حضرت جابرے فرمایا تم اپنے باغ کی تھجوریں انتھی کر و پھر ان میں ہے مجوہ الگ کر دواور غذق زید الگ کر دو۔ اور کل مجھے بلاؤ۔ اور عبداللہ کے قرض خواہوں ہے کہوکہ کل اپنے قرض کے بدلے میں تھجوریں لے جائیں۔

حفرت جابرنے حضور ﷺ کے فرمان کے مطابق ایسانی کیا گر ایک خیال انہیں باربار آتا تھا کہ قرض خواہوں کے قرضے ان تھجوروں سے بھی ادانہ ہو سکیس گے۔اور قرض خواہ کی کرنے پررضامند نہیں ہیں۔

بہر حال دوسرے دن حضور علیہ فی نظر دف لے آئے اور تھجوروں کے ڈھیروں کے در میان میں بیٹھ گئے۔ آپ علیہ نے حضرت جابرے فرمایا۔ قرض خواہوں کو ان کے قرض کے مطابق تھجوریں دیتے جاؤ۔

حضرت جابر فرماتے ہیں قرض خواہوں کا قرض اداہو گیا۔ مگر میری تھجوروں میں قطعاً کوئی کی واقع نہ ہوئی۔

## نكته عيب

سی کھیوروں کے در میان میں حضور ﷺ کے میٹینے سے میجوروں میں بر کت پیدا:و گئے۔ اس واقعہ کا تعلق حضور عظی کے میجزہ سے ہے۔ وہ کھیورین جو قرض بھی اوا نہیں کر سکتی تھیں وہ بڑھ گئیں۔

کھجوروں کی مقدار کے بڑھ جانے کاعلم آپ ﷺ کوایک دن پہلے ہو گیا۔ تبھی تو آپ ﷺ نے فرمایا کل تمام قرض خواہ اپنے قرض کے بدلے کھجوریں لے جائیں۔ ایمنی آپ ﷺ دیکھ رہے تھے کھجوریں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ قرض بھی ادا ہو گا اور جا برکی کھجوروں میں کمی بھی دافع نہ ہوگی۔ (بخاری شریف)

#### مهمان نواز كوبشارت

بخاری شریف کے حوالہ سے حضرت ابد محمد عبدالحق الحقانی الدہلوی نے اپنی تفییر حقانی میں نقل کیا ہے کہ ایک بارجو نہی حضور نبی تکرم علیات نے مغرب کی نماز پر حقائی توالی شخص کھڑا ہو گیا۔

عرض کرنے لگا۔ مسافر ہو ں بھو کا ہو ں۔روٹی کاسوال ہے۔

حفور علی اس بھو کے مسافر کا سوال س کر گھر میں تشریف لے گئے از واق مطہرات سے پو تھامجد میں ایک بھو کا مسافر آیا ہے۔ کیا اس کے لئے گھر میں کوئی چیز کھانے کوئے؟

ازواج مطہرات نے عرض کیا گھریں پانی کے سواکوئی ایک چیز نہیں ہے جواس مجھو کے مسافر کے کام آسکے۔

حضور علی واپس تشریف لے آئے۔ نمازیوں سے فرمایا میرے اس مہمان کو جو کھانا کھلائے گا میں اس تنے جنت کا دعدہ کرتا ہوں۔ ہاں ہاں صرف دوروثیوں کے بدلے میں جنت کا سود اکو ل کرے گا؟

ا یک صحابی فور اُاشے۔ عرض کیایار سول اللہ سیالت بھے بیہ سودا منظور ہے ہیں اس بھو کے مسافر کو کھانا کھلانے کو تیار ہوں۔

ٹھیک ہے۔ اے اپنے گھر میں لے جائیں کھانا کھلائیں۔ اس خدمت کے عوض اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کے نام جنت لکھ وی ہے۔

یہ صحابی حصرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو مہمان کو اپنے گھر میں لے گئے بیوی سے فرمایا۔ میں حضور علیہ کا کیہ مہمان اپنے ساتھ لایا جو ل۔ حضور علیہ کا کیہ مہمان اپنے ساتھ لایا جو اے کھانا کھلائے گا میں اسے جنت کا حق دار کر دوں گا۔ تم اس کے کھانا تیار کرو۔

بیگم نے عرض کیا کھانا تنا تھوڑا ہے کہ بچوں کی بھوک بھی نہ مٹ سکے گی۔اگریہ کھانا مہمان کو دیدیا گیا تو ہم تو بھو کے رہیں گے ہی بچے بھی بھو کے رہ جائیں گے۔

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے کہاہم تو پہلے ہی کھانے کے دلدادہ نہیں ہیں اور بچے روز کھانا کھاتے ہی رہتے ہیں۔ اگر ایک دن نہ کھائیں گے تو کون سے مر جائیں گے۔انہیں تھیکیاں دے کر سلاد و۔اور کھاناگرم کر کے برتن میں ڈال دو۔

مگر کھانا تو بہت تھوڑا ہے آپ کا مہمان بھی سیر نہ ہو سکے گا۔ آپ کو بھی تواس کے ساتھ بیٹھنا ہے۔

کوئی بات نہیں۔ میں ساتھ بیٹے جاؤں گاتم ایسے کرنادیے کو کسی بہانے پھوٹک مار
کے بجھادینا۔ اندھیرے میں میں مہمان کے ساتھ بیٹھادیے ہی کھانے کی پلیٹ میں
ہاتھ چلا تار ہوں گا۔ اور منہ ہا تار ہوں گا۔ مہمان سمجھے گامیں بھی اس کے ساتھ ہی
کھانا کھار ہانہوں۔ اس طرح سار اکھانا مہمان کی بھوک دور کرنے میں کام آ جائے گا۔
ہیوں کو یہ تجویز بری پہند آئی۔ اس نے بچوں کو تھیک تھیک کر سادیا اور کھانا

پلیٹ میں لگا کر مہمان کے آگے رکھ دیا۔ اس کے ساتھ (مہمان کے ساتھ) حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھ گئے۔ اب بوی نے دیئے کی بن کو درست کرنے کے بہانے سے پھونک مار کر ججادیا کمرے میں اندھیر ابوگیا۔

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مہمان ہے عرض کیا چلئے کسم اللہ کریں کھانا کھائیں۔ مہمان نے کھانا شروع کر دیا۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو نبی ساتھ بیٹھے ہاتھ ہلاتے رہے تاکہ مہمان کولفین ہو جائے کہ وہ بھی کھانا کھارہے ہیں۔ جبکہ حقیقت میں نہوں نے ایک لقمہ بھی منہ میں نہ ڈالا تھا۔

اس طرح مہمان نے خوب سیر ہو کر کھانا کھالیااور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ہو کیاور بیچ بھی بالکل بھو کے ہی سوگئے۔

صبح کو جب نماز پڑھنے کے لئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معجد میں تشریف لے گئے تو حضور ﷺ معجد میں کھڑے تھے جو نبی آپ ﷺ نے انہیں دیکھا تو معمراد ہے۔

صحابی نے آ کے بڑھ کر عرض کیایار سول اللہ عظیقہ میرے ماں باپ آپ عظیقہ پر قربان موں۔ آپ عظیقہ کو مجھے دیکھ کر بنسی آئی ہے کیا بھھ میں کوئی خاص تبدیلی آپ عظیفہ نے دیکھی ہے؟

نہیں میرے بیارے صحافی! جنت حاصل کرنے کے لئے آپ دونوں میاں یوی نے کیا شاندار ترکیب کی ہے یعنی بچوں کوسلادیادیے کو چھونک مار کر بجھادیا اور خود بس یو نہی ہاتھ اور منہ ہلاتے رہنا اور بھو کے سوچانا۔

صحابی نے سر جھکا دیا۔ یار سول اللہ علیقہ ا آپ علیقہ کے بی صد قدے یہ حیلہ میرے ذہن میں آیا اگر آپ میرے اس کام سے خوش میں تو مجھ سے زیادہ خوش قسمت اور کون ہوگا؟

نكته غيب

نكيال

ایک تاروں بھری رات کو حضور ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ران مبارک پر سر رکھے آرام فرمارہے تھے۔ آپ کی نگاہ پاک آسان کے چیکھ تارول پر تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہائے آپ کو جو تارول کو دیکھتے ہوئے دیکھا تو عرض کیایار سول اللہ عیالیہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیال ان تارول کے برابر ہوں؟

> حضور عَلِيَّةً نے فرایا۔ ہاں ایسا شخص بھی ہے۔ عرض کیا۔ کون؟ یار سول اللہ عَلِیَّة ! فرمایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چپ می ہو کررہ گئیں۔ان کا خیال تھا کہ حضور عضی اللہ علیہ اللہ عاجد حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام

بنائيں گے۔

حضور ﷺ نے پوچھا عائشہ! کیا بات ہے آپ دیپ کیوں ہوگئ ہیں عرض کیا کہتہ نہیں۔ بس میں نے ایک سوال کیااس کاجواب جھے مل گیااور کوئی سوال اگر ذہن میں آیا تو پوچھالوں گی۔

نہیں آپ کھھ اور بھی پوچھنا چاہتی ہیں۔

ہاں۔ میں پوچھنا جا ہتی ہوں کہ میرے ابو کی نیکیاں کس قدر میں؟ آپ کے ابو کی غار ثور والی ایک نیکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سار ک نیکیوں ہے بڑھ کرہے۔

> ىيە جواب پاكر حفرت عائشە صديقە رضى الله تعالى عنهانوش ہو گئيں۔ نكة رغيب

ستاروں کی تعدادان گنت ہے اگر کوئی گننا چاہ تو بھی نہیں گن سکنا اور اگر کوئی گننا چاہ تو بھی نہیں گن سکنا اور اگر کوئی گننا چاہ تو بھی نہیں گئی سکنا اور اگر کوئی گن سکنے کا وعویٰ کرے تو وہ ٹھیک نہ ہوگا۔ کیونکہ سائنس اگرچہ آج بھر فاروق مضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئیاں کچھ حضور عالیہ کی نگاہوں کے ساننے ہو میں اور پچھ آپ علیہ سے علیحدگی میں۔ اس کے علاوہ وہ نئیاں جو حضور عالیہ کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال تک کیں۔ البذا کہا جائے گا کہ حضور علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال تک کیں۔ البذا کہا جائے گا کہ حضور علیہ حضرت عمر واروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک ایک کیے نئی کو جانتے ہیں۔ آپ جو علیہ کیاں کر کھے ہیں وہ بھی اور جو کرنا ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔

اس کے علاوہ ستاروں کی تعداد کو بھی آپ جانتے ہیں۔ چونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت عمرر منی ایلیہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ لہٰذ ااگر ستاروں کی تعداد دیں ارب یادیں کھر بہے تو لاز ماحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں بھی د ک ارب یاد س کھر ب ہول گی۔ ندایک نیکی اس سے زیادہ ہو گی نہ کم۔ کو نکہ اگر کم و بیش ہول گی تو حضور عَنِیْنِیْنَ کے فرمان کی تصدیق نہ ہو سے گی اور حضور عَنِیْنِیْ تو حق سے سوالچھ نہیں فرماتے۔

علاوہ ازیں آپ نے فرمایا حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عار ثور والی ایک نیکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیوں کے سے بڑھ کر ہے۔

یعنی آپ عَلَیْ فَا حَصْرَت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علاوہ دوسری نیکیوں کے صرف ایک نیکی کا در جہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کھا گیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں۔

جر شہادت ہیں۔

حجر شہادت

بخار کی شریف کی روایت کے مطابق ایک سفر کے دوران حضور عظیمی کے ہمراہ حضرت اور حضرت اور حضرت اور حضرت اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تتھ آپ سب کا گز راحد پہاڑ پر سے ہوا۔ یہ پہاڑز لز لہ سے دوچار ہو گیا۔ وہ ملنے لگا۔

علاء يهال ايك نكته بيان كرتے بيں كه احد كالمناد راصل يا توخوف كے باعث تھا كه پيغبرك قدمول كوچو سے بيس كهيں كوئى گتاخى يائياد بى ند ہو جائے ياوہ خوشى سے جھومنے لگا تھاكہ اسے پيغبركے قدم چومنے كى سعادت نصيب ہور ہى ہے۔

بہر حال جب پہاڑ ملنے نگا تو آپ عظیفہ نے پہاڑ پر اپناپاے مبارک مارا۔ فرمایا کہ تظہر جا! تجھے پتہ نہیں کہ تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دوشہید کھڑے ہیں نبی کا سے فرمان من کر پہاڑای وقت ملئے ہے باز آگیا۔ پہاڑے حضور علی نے فرمایا ایک نبی، ایک صدیق اور دوشہید۔ نبی تو آپ خود ہیں اس میں کمی فتم کاشک و شبہ نہیں۔ صدیق سے مراد حضرت ابو بحر صدیق رضی الله تعالی عند ہیں، جنہیں آپ علی نہیں مصدیق کا خطاب دیا تصاور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کے بارے میں فرمایا گیادوشہید ہیں۔ چنانچہ تاریخ نے فابت کر دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کے بارے میں فرمایا کیم محرم الحرام ۲۲ ہجری میں اور حضرت عثان رضی الله عند ۱۸ اذی الحجہ ۳۵ جری میں عشہید ہوئے یعنی آپ علی اور حضرت عثان رضی الله تعند کے بارے میں شہید ہوئے یعنی آپ علی عند کے بارے میں سما سال قبل اور حضرت عثان غنی رضی الله عند کے بارے میں ۲۲ سال قبل ہی فرما دیا کہ بیدشہادت کا در جہا کی شرع گیا ہی فرما

#### كيفيت شيطان

رمضان کے مبینے میں حضور علیہ محید نبوی میں اعتکاف بیٹے ہوئے تتے آخری عشرے کے آخری در مضان کے مبینے میں حضور علیہ محید نبوی میں اعتکاف بیٹے ہوئے تتے آخری در عشرے کے اور در سے مشاہد کی اس مقابلی کے اس میں میں اس میں میں دو انسازی مرد گزرے۔ انہوں نے حضور تاکہ انہیں گھر تک پہنچادیں۔ رہے میں دو انسازی مرد گزرے۔ انہوں نے حضور تاکہ انہیں گھر تک پہنچادیں۔ رہے میں دو انسازی مرد گزرے۔ انہوں نے حضور علیہ کھر کا کہ میں کیا۔

نی پاک ﷺ نے ان دونوں کو ایک طرف لے جاکر تشہر ایا۔ فرمایا یہ صفیہ بنت چی میری بیوی ہیں۔ چی میری بیوی ہیں۔

ان دونوں پر نبی کے بیم عظیم کامیر بیان شاق گزرا۔ عرض کیایار سول اللہ عظیم م

کسی شک میں کیوں مبتلا ہو ں۔

فرمایا شیطان خون کی طرح انسان کے جہم میں پھرتا ہے اور جھیے خون ہوا کہ کہیں تمہارے داوں میں کوئی بد گمانی نہ ڈال دے اور تمہارے ائمال ضائع نہ ہو جائیں۔ مکت رغیب

شیطان انسان کا از لی دشمن ہے۔ اے انسان کی اللہ تعالیٰ ہے قربت قطعاً پئد نہیں جب وہ درگاہ رب العزت ہے را ندہ گیا تواس نے چھاتی پر ہاتھ مار کر کہاکہ میں انسان کو دائیں ہے بائیں ہے آگے ہے چیچھے ہے آگر گمراہ کرول گا۔ گر شیطان آج تک کمی کو نظر نہیں آیاوہ عالم غیب میں اپنی شرکی دنیا بسائے ہوئے ہے۔

مگر حضور عَلِينَة كى آئكھول ہے وہ بھی او جھل نہیں ہے۔ آپ عَلِینَة فرمارہے ہیں شیطان انسان کے جسم میں خون کی مانند پھر تاہے۔

ذراجهم کا کوئی حصہ کاٹ کر دیجھیں خون ہے گا مگر شیطان دکھائی نہ دے گا۔ کیا آپ کا مشاہدہ درست ہے یا حضور عظیقے کی بات حق ہے۔ جو شیطان ہماری آ تکھوں ہے غائب ہے دہ حضور عظیقے کی نگاہوں میں ظاہر ہے۔ آپ علیقیے کو تو دہ انسانی جہم کے خون کے لاکھوں کر وڑوں قطروں میں دکھائی دے رہا آپ علیقے کو تو دہ انسانی جہم کے خون کے لاکھوں کر وڑوں قطروں میں دکھائی دے رہا ہے۔ (بخاری شریف)

مغفرت

محفل صحابہ میں حضور نبی کریم علیہ جو دعامانگا کرتے تھے اس میں مسلمانوں کی معفل سحفل سخت کو دعاضر در شامل ہوتی۔ صحابہ کرام کی جہاں محبت اور عقیدت انہیں محفل مصطفیٰ علیہ میں لے جاتی و میں بیہ خواہش بھی شامل ہوتی کہ حضور علیہ نے ہماری معفرت کی دعافر مادی تو معفرت یقتی ہے۔

حضرت حذیفہ آپ علیقہ کے بڑے بیارے صحالی میں وہ اکثر آپ علیقہ ک خدمت میں حاضر رہتے۔ گر ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنی بعض مصروفیات کے باعث بارگاہ مصطفیٰ علیقی میں حاضر نہ ہو سکے۔

آپ کی والدہ کو بیٹے کی یہ غیر حاضر کی لیندنہ آئی۔ایک دن بڑی برہم ہو کر بیٹے پر عاب کیا کہ میں گئے د نول ہے د کچھ رہی ہوں کہ تم حضور عظیمی کی خدمت اقد س میں حاضر کی نمبیں دے رہے ہواگر تمہاری ان غیر حاضر یوں کے دوران میں تیرایا تیر کی مال کا انتقال ہوگیا تو وہ مغفرت کی دعاہے محروم رہ گیا۔اگر تم آج حضور عظیمی کی خدمت اقد س میں نہ گئے تو تمہیں گھرے کھانا نہیں ملے گا۔

حفرت حذیفہ نے عرض کیا۔ ای! اس میں ذرا بھر شک نہیں ہے کہ میں گئ دنوں سے حضور ﷺ کی خدمت اقد س میں نہیں جا سکاہوں آج ضرور جاؤل گا۔

حضرت حذیف نے مغرب کی نماز معجد نبوی علیاتی بیس آپ علیاتی کی قیادت میں پر دھی۔ مگر مغفرت کی دعانہ کرواسکے۔ بس شر ماتے رہے کہیں حضور علیاتی است د نول کی غیر حاضری پر ناراض نہ ہوگئے ہوں۔ وہیں معجد بیس رک گئے۔ عشاء کی نماز پڑھی تو مغفرت کی دعاکیلئے اب بھی نہ کہہ سکے۔ حضور علیاتی گھر تشریف لے جانے گئے تو ہا تھ بنا ندھ کر آپ علیاتی کے پیچھے بیچھے چھے چھل دیے اور بھی کئی صحابہ آپ کے پیچھے تھے۔

۔ حضرت حذیفہ ان صحابہ میں گھرے ہوئے تھے۔ اچانک حضور علیقی نے فرمایا۔ حذیفہ خدا تمہاری اور تمہاری مال کی مغفرت کرے۔

## نكته رغيب

گویاسوال سے پہلے ہی حذیفہ کی درخواست سمع اقد س تک پنج گئی تھی۔ نہ صرف درخواست بلکہ حذیفیہ کی مال کا برہم ہو کر عمّاب کرنا بھی آپ نے دیکھ لیا تھا۔ حضور علیقیہ مجد میں ہیں، حذیفہ اپنے گھرمیں ہیں در میان میں کتنی ہی رکاوٹیس ہیں۔ مگر حضور عَلِيْنَةً كَى نَكَاه مِيْنِ رَكَاه مِينِ الْبِي شِفاف شَيْتُ مِين جَن مِين سِے آپ عَلِيْنَةً وور تَک د <u>کھتے چلے جاتے می</u>ں۔ (سر سالنجاز شلی نعمانی جلد سوم)

200

حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ تعالیٰ عند روایت کرتے ہیں کہ میں ایک و فعد
حضور علیہ کے ہمراہ مدینہ کے کھنڈروں میں ہے گزر رہا تھا۔ کہ ہمارا گزر یہود کے پجم
لوگوں پر ہوا۔ تو ان ہیں ہے ایک نے کہا ہمیں اللہ نے ہی (علیہ کے) ہے روٹ کے
بارے میں سوال کرنا جائے۔ دوسرے نے کہا مت پوچھو۔ کہیں ایسانہ ہو کہ وہاس کے
جواب میں وہ بات کہد دیں جو تمہارے لئے بری ہو۔ مگر دوسرے لوگوں کا اصرار یہی
رہاکہ ہم ضرور پوچھیں گے۔ چنا نچہ ایک شخص کھڑا ہوا۔

کئے لگا۔اے ابوالقاسم علیہ اہمیں بتائے کہ روح کیاہے؟ آپ نامجے دیسک میں فیالانکا کی ک

آپ نے پچھ دیر سکوت فرمایا پھر کہاکہ

روح میرے پروردگار کے تھم ہے ہے۔اس کی اصل حقیقت تم نہیں جان گئے۔ کیونکہ تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیاہے۔

نكته رغيب

روح ہر ذی نفس میں موجود ہے مگر کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ مرنے والا ہماری آئکھوں کے سامنے مر جاتا ہے مگر اس کی روح پرواز کرتے وقت بھی ہمیں نظر نہیں آئی۔ آج کی سائنس نے بھی اس کی حقیقت کو سجھنے کی کو شش کی ہے مگر ناکا مربی ہے۔ اس لئے یہود یوں نے حضور علیقتے ہے سوال کیا کہ ہمیں روح کے بارے میں بتایا جائے۔ اس سوال ہے دوام واضح تھے۔

۔ ا۔اس سوال کاجواب نبی عظیمہ ہے بن نہیں یڑے گا۔ وہ خامو ثنی اختیار کریں گے

پھران کی سبکی ہو گی۔

۲\_اس سوال کا جواب یقینا نبی عظیقہ کے پاس ہے۔ کیونکہ انہیں سب سے زیادہ علم دیا گیاہے۔

اللہ کے نبی علی نے اس سوال پر تھوڑی دیر سکوت فرمایا۔اس دوران میں وتی کا خرول شروع ہو گیا۔ یہود سمجھے ابوالقاسم (علیہ کا کواس سوال کا جواب نہیں آرہاہے۔ قبل اس کے کہ وہ حضور علیہ کی شان میں کوئی نازیبات کہتے آپ علیہ کے فرمایا۔

روح،اللہ کے تھم ہے ہے۔تم اس کی حقیقت نہیں سمجھ کتے۔کیونکہ تمہیں بہت ہی تھوڑاعلم دیا گیا ہے۔

اس بات میں حضور عظیم نے واضح کر دیا کہ اے یہود! سے نہ سمجھنا کہ روٹ کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا۔ مگر یہ ایک ایک حقیقت ہے جو تتہبیں سمجھانے سے بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ کیونکہ اللہ نے تمہیں علم بی کم دیا ہے۔

یہ نہیں فرمایا مجھے علم تھوڑا دیا گیا۔ میں سمجھ نہیں سکتا۔ بلکہ یہ فرمایا تمہارے پاس علم ہی کم ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتے۔

یبود توایخ آپ کو بڑے عالم فاصل سیھتے تھے۔ مگر حضور سیالیتے نے ان کے علم کی گفی کر دی۔ علم بھی نظر نہ آنے والی چز ہے مگر حضور سیالیتے جان رہے ہیں کہ ان کے پاس تھوڑاعلم ہے۔ (بخاری شریف)

#### سوالات

ا یک بار عالم نے بہود حضور علیان کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے عرض کیا آپ

(عَلَيْنَةُ) نے نبوت کاد عویٰ کیاہے ہمارے نزد یک نبی میں دود وہا تیں بتانے کی قدرت ہوتی ہے، جن کا تعلق عالم غیب ہو تاہے۔

ہم آپ (ﷺ) نے جارہا تیں پوچھنا جاتے ہیں۔ اگر آپ (ﷺ) نے بنادیں تو ہم آپ (ﷺ) کی نبوت کی تصدیق کردیں گے ادر آپ (ﷺ) پرایمان لے آئیں گے ادر آپ (ﷺ) کا اتباع کریں گے۔

حضور علیہ فور اُان کی طر ف متوجہ ہوئے فر مایا۔

کیا خداے عبد کرتے ہو کہ اگر میں نے تمہاری باتوں کے درست جواب دے دیے تو تم جھے پرایمان لے آؤگے۔

انہوں نے عرض کیا۔ ہاں۔ ہم آپ علی کے لیتین دلاتے میں کہ اگر آپ نے درست جواب دید کے تو ہم آپ پرایمان لے آئیں گے۔

حضور علي فرمايا كهوتم كيا يوچمنا جات مو؟

وہ کہنے گئے۔ اے نبی اللہ! بتا ہے کہ بچہ مال کے مشابہ کس سبب سے ہو تا ہے حالا لکہ وہ شطفہ باپ کا ہو تا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا۔ میں تم کو خدا کی قتم دیتا ہوں کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ مر د کا نطفہ غلیظ اور سفید ہو تا ہے اور عورت کا نطفہ زر داورر قبق ہو تا ہے۔ پس جو نطفہ دونوں میں غالب ہو تاہے بچہ اس کے مشاہ ہو تاہے۔

یہودی بولے بیشک آپ علیہ نے درست اور سے فرمایا ہے۔

انہوں نے دوسر اسوال یہ پوچھاکہ آپ کی نیند کی کیفیت کیا ہے۔

آپ ﷺ نے اس کے جواب میں فرمایا میں تم کو خدا کی قتم ویتا ہوں کیا تم جانتے ہواس کی آنکھ ہواس شخص کی نیند جس کے نبی ہونے کا تم میر کی نسبت انکار کرتے ہواس کی آنکھ سوتی ہے مگر دل بیدار رہتاہے۔ يبوديول نے اس جواب کو بھی درست تشکیم کیا۔

پھر تیسر اسوال پوچھا گیا۔ بتائے اسرائیل نے اپناوپر کون کی چیز حرام کی تھی؟

آپ عَلَیْ نے فرمایا تم کوخدا کی قتم دیتا ہوں کہ کیا تم کو نہیں معلوم کہ اسرائیل کو

سب چیز ول سے زیادہ مرغوب چیزاد مغنی کا دودھ اور اس کا گوشت تھا پھرا کیا۔ دفعہ جودہ

تیار کی سے تندر ست ہوئے تو شکریہ کے طور پر او مغنی کا دودھ اور گوشت جو بہت
مرغوب تھا اینے لئے حرام قراد دے دیا۔

یبودی بولے اے اللہ کے نبی (علیقہ) آپ (علیقہ) نے ہمارے اس سوال کا جواب بھی درست دیاہے۔

ی پھر پوچھنے گلے ہم کو بتا ہے کہ روح الامین (جریل) کیا چیز ہے؟ آپ عظیقے نے فرمایا میں تم کو قتم دیتا ہو ل کہ تم جانتے ہو وہ جرائیل جو میرے پاس آتا ہے۔

علائے یہود کہنے گئے۔ ہاں یہ بھی آپ نے بچ فرمایا ہے لیکن وہ تو تمار او مثمن ہے وہ طرح طرح کے عذاب، شختیاں اور خونخواریاں لے کر ہم پر نازل ہوا ہے۔ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ مار او مثمن آپ (علیقہ ) کے پاس آئے اگر وہ آپ علیقہ کے پاس نہ تا تو ہم آپ (علیقہ ) کی اتباع کر لیتے۔

اس موقعہ پراللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

فُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لَحَمْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرًاى لِلْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلهِ وَمَلْفَكَتِم وَرُسُلِم وَحِمْرِيْلَ وَمِيْكُيلَ فَإِلَّ اللهَ عَدُوًّ لِلْكُفِرِيْنَ وَلَقَدْ أَنْزَلَنَا إِلَيْكَ أَيْتِهِم بَيْنُتٍ وَمَا يَكُفُرُهِا اللهِ عَدُوًّ الفُمْهِقُونَ اَرْكُلُما غُهُدُوا عَهْدًا نَّلَاهُ فَرِيْنَ مِنْهُمْ بَلُ أَكْثُرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا حَآء هُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الْذِيْنُ أُوثُوا الْكِنبَ كِنْب اللهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَانَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِيْنُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمُنَ (يَقْرِه: ١٥٢هـ)

آپ فرمائے جو دسمن ہو جبریل علیہ السلام کا (اے معلوم ہونا چاہے) کہ اس نے اتارا قرآن آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے تھم ے (یہ) تقدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کو جو اس ہے پہلے اتریں اور سر ایا ہدایت اور خوشخری ہے ایمان والول کے لئے جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جریل ومیکائیل کا تواللہ بھی دشمن ہے (ان) کا فروں کا۔اور یقینا ہم نے اتارے ہیں آپ پر روشن نشان اور کوئی بھی انکار نہیں كرسكتان كالججز نافر مانول ك\_ كيا (يول نبير) كه جب تبهي انہوں نے وعدہ کیا تو پھر توڑیھنکا ہے انہیں میں ہے ایک گروہ نے۔ بلکہ ان کی اکثریت تو (سرے سے) ایمان ہی نہیں لائی۔ اورجب آیاان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تقدیق کرنے والااس كتاب كى جوان كے ياس ب تو پينك دياا يك جماعت نے اہل کتاب سے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے بیچھے جسے وہ کچھ حانیج ہی نہیں۔اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کے عہد میں۔

نكته غيب

واقعہ کے شروع میں ہی جب بہودی علاءنے کہاکہ اے محد! (عظیم ) ہمیں جار

باتیں بتائے جو ہم آپ سے دریافت کرتے ہیں۔ اگر بتادیں تو ہم آپ (سیالیہ) کی بیروی کر لیں گے اس کے جواب میں حضور میلیے نے فرمایا تھا۔

عَلَيْكُمْ أَبِلْكَ عَهَد اللهِ وَمِيْنَافِهِ لَئِنْ آنَا اَحْبَرُونُكُمْ بِلْلِكَ لَتُصَلَّفُوهُ لِئِنْ آنَا اَحْبَرُونُكُمْ بِلْلِكَ لَتُصَلَّفُوا عَمْ اَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَالَ فَاستلُوا عَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ كَاعِبد ومِيثاق بِ الرابي في تتهين اس كى خبر ويدى پھر تو تم ميرى تصديق كرو عيان انبول نے كہا الله وريايا جس چيز كے متعلق مناسب معلوم ہوليو چھو۔

نہ جانے یہودی علاء نے سوال کس طرح کے کرنے ہیں۔ مگر حضور علیہ اس یقین کے ساتھ فرمارہ ہیں کہ اگر میں آپ کے سوالوں کے جواب دیدوں تو پھر تم ضرور میری تقیدیق کرو گے۔ گویا کہ آپ ہر طرح کے سوال کے جواب ہے آگاہ ہیں اور پھر یہودی علاء نے جس انداز کے سوال کئے وہ سائنسی، تاریخی، علمی اور ذاتی ٹوعیت کے ہیں۔

آپ نے ہر سوال کا جواب اس قدر درست دیا کہ یہودی علاء کو ہر جواب پر کہنا پڑا کہ آپ درست فرماتے ہیں۔ سیر ساہن شام (شُخ غلام علی اینڈسنز) ساکل

دلاکل النوۃ کے مطابق ایک روایت یوں آتی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی الله تعالیٰ عنہا (زوجہ محترمہ حضور علیہ کے اس کوشت کا ایک عزہ اکبیں سے مدیئة آیا۔
آپ نے اے قبول فرمایا اور حضور نبی کریم علیہ کے لئے طاق میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ تاکہ حضور علیہ جب گھر میں تشریف لاکیں تواہے بھاکر آپ علیہ کی خدمت اقد س بیش کیا جا سے یمیونکہ حضور علیہ کوشت بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے۔
اقد س بیش کیا جا سے یمیونکہ حضور علیہ کوشت بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے۔
تقدر کی دیرے بعدا یک سائل آیا صدالگائی کہ بھوکا ہوں۔ کوئی چیز صدقہ کروانلہ

تعالیٰ تہمیں برکت دے گا۔

حضور علی کے گھروالوں نے سائل ہے کہا۔ اللہ تھے برکت دے۔ ہمارے پاس صدقہ کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے۔

سائل ہے جواب من کر چلا گیا۔

کچھ دیرے بعد حضور عظیم گریں تشریف لاے ام سلمہ رضی اللہ عنہاے فرمایا کچھ کھانے کو ہے تولے آؤ۔

آپ نے نے عرض کیا تھوڑا ساگوشت ہے میں ابھی ہنڈیا تیار کردیتی ہوں۔ . حضور عُلِینَّهُ نے فرمایا جلدی کرو۔

آپ نے خادمہ سے فرمایا کہ طاق میں رکھا گیا گوشت کیڑلائے۔خادمہ نے طاق تک جانے میں جلدی کی مگر اس کی جیرانی کی کوئی انتہانہ رہی کہ وہاں کوئی گوشت نہیں ہے۔ بلکہ اس کی بجائے اس قدر بڑا ایک چیر وہاں پڑا ہے۔وہیں سے عرض کیا۔امال جان! گوشت تو نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ ہیے پھر کا نکڑا پڑا ہے۔

حضور عَلِيَّةً نے وہ عَکرًا پکڑ لیا پھر فرمایا یہ تو گوشت کی ہی بدل ہو کی صورت ہے۔ مجھے یہ بناؤ کہ کیا کوئی سائل اللہ کے لئے کچھ مانگئے آیا تھا۔

> عرض کیاگیا۔ ہاں ایک سائل نے صدقہ کے لئے سوال کیا تھا۔ پھر تم نے کیا کہا

> > يى كه گريس صدقہ كے لئے كوئى چيز نہيں ہے۔

فرمایا۔ چونکہ گھر میں گوشت موجود ہونے کے باوجود تم نے سائل کو خال ہاتھ چلٹا کیاای لئے وہ گوشت پھر بن گیا۔

نكته غيب

گرے دروازے پر جب سائل آیا تو حضور علیفہ گھر پر نہیں تھے نہ توانہیں

گوشت کے آنے کا بند تھا دندہی پھر میں سے گوشت کی کوئی خوشبو آرہی تھی۔ گر آپ عَلِیْنَ نے اس پھر کے عکرے کودیکھ کر بوجھ لیا کہ وہ گوشت کی بدلی ہوئی صور بے ہاور تبدیلی بھی اس وجہ ہے آئی ہے کہ اے کس نے اللہ کے نام پر مانگا تھا۔

الیے لگناہے کہ حضور ﷺ اگر گھرے باہر بھی ہوں تو بھی گھر کے حالات اور مناظر آپ کی آگھ حضور ﷺ کودیوار مناظر آپ کی آنکھوں ہے بوشیدہ نہیں ہیں۔ جولوگ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کودیوار کے چیچے کا علم نہیں ہو توہاں طرح کے واقعات ہے اپنے نظر یے کو بدلنے کی کوشش کریں۔ (میجی فی دلائل النوت)

## كتابالله

حفزت بریرہ ایک غلام عورت تھی جس نے اپنے مالک ہے 9اوقیہ چاندی کے عوض اس شرط پر مکا تبت کی تھی کہ وہ ہر سال ایک اوقیہ جاندی دے گی۔

ہریرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ (زوجہ کرمہ حضور علیہ) کے پاس آئیں۔ کہ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔

حفزت عائشہ صدیقہ نے فرمایا آگر تیرے مالک چاہیں تو میں سب روپے ان کو دیدول اور تیری دلامیرے ذمے ہوگی۔

بریرہ نے اپنے مالکوں ہے کہا تو ان لوگوں نے اس سے انکار کر دیا۔ اس نے حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ ہیں ہے اپنے مالکوں کے سامنے وہ چیز پیش کی جو آپ نے جھے فرمائی تھی۔ مگران لوگوں نے انکار کردیاہے مگریہ کہ ولاان کی ہوگی۔

نی عصلیہ نے سنا تو حضرت عائشہ سے اصل صورت حال سے آگاہی جاہی۔ حضرت عائشہ نے ہریرہ کی حالت بیان کی۔

آپ عظی نے فرمایا تم اس کی مکاتبت او اگر دو۔ اور ولا کی شرط کرنے دو۔ ولا تواس کے لئے ہے جو آزاد کرے چنانچہ حضرت عائشہ نے ایسائی کیا۔ پھر رسول اللہ عظیمی اوگوں کے در میان میں کھڑے ہوئے۔ اللہ کی حمد و ثنابیان کی۔ پھر فرمایاان او گوں کا کیا حال ہے کہ ایسی شرطیس لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں میں۔ کوئی ایسی شرط جو کتاب اللہ میں نہ کور نہیں ہے باطل ہے۔ اگرچہ سوشر طیس لگائے اللہ کا فیصلہ سب سے سچاہے۔ اور اللہ کی شرط زیادہ مضبوط ہے۔ ولاای کی ہے جو آزاد کرے۔

## نكته عيب

حضور عظیم نے فرمایاان او گول کا کیا حال ہے جو ایس شرطیں لگتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت قرآن پاک ہے۔ مگر کتاب اللہ کلمل قرآن پاک ہے۔

جس وقت کا بیر واقعہ ہے اس وقت کممل قر آن پاک آپ پر نازل نہیں ہواہے۔ لہٰذ ااس نامکمل قر آن کو کتاب اللہ نہیں کہا جا سکتا۔

حضور علی فرمارے ہیں کہ وہ شرطیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں اور کتاب اللہ میں نہیں ہیں اور کتاب اللہ کمل صورت میں لوح محفوظ پر مرقوم ہے۔ گویا کہ آپ کی نگاہ اس کتاب اللہ پر ہے جو لوح محفوظ پر رقم ہے۔ میں مضاوح محفوظ والی کتاب پر دہ غیب میں ہے۔ مگر حضور علیہ نہیں پر مین پر بیٹے لوح محفوظ پر لکھی تحریریں پڑھ رہے ہیں۔ (بخاری شریف)

#### رزا

بخاری شریف میں ایک واقعہ حضرت انس سے یوں روایت کیا گیا ہے کہ پھھ لوگ عمکل یا عربنہ سے مدینہ پاک میں آئے۔ مگر وہ آتے ہی بیمار ہو گئے۔ انہیں بخار آنے لگا۔ آپ علی نے انہیں اس چرا گاہ میں بھیج دیا جہاں صدقے کے اونٹ چرا کرتے تھے۔ اور حضور علی کے چرواہے ان پر مقرر تھے۔ ان لوگوں نے اونٹوں کا پیٹاب اور دو دھ پیادہ تنکدرست ہوگئے۔ پھرایک موقعہ پاکرانہوں نے چرواہوں کو قتل کر دیااور اونٹ ساتھ لے کر چلے گئے۔ حضور عظیمی کا کارروائی کی اطلاع بڑی جلدی مل گئی۔ آپ علیمی نے ان کے تعاقبہ نے ان کے تعاقبہ میں آدمی بیسجے۔ یہ آدمی تیرول اور تعواروں ہے بھا گم بھا گ ان تک پہنچ گئے اور انہیں گھیر کر پکڑلیا۔ اونٹ ان سے چھین لئے اور ان کو گر فقار کر کے حضور علیمی کی خدمت اقد س میں لے آئے۔ حضور علیمی نے انہیں دیما تو آپ علیمی کے چرواطہر پرغصے کے آثار تھے۔

آپ علی نے فرمایاان سب کے ہاتھ اور پاؤل کاٹ دو۔

صحابہ نے تھم بجالانے میں ذرا ویر نہیں کی فور اُان کے ہاتھ اور پاؤل کاٹ دیے۔ ووٹزینے گئے۔

فرمایا۔ابلوہے کی گرم سلاخیس ان کی آنکھوں میں پھیر دو۔

یہ سرادیے میں بھی دیر نہیں کی گئی۔ یہ لوگ چیخوں پر چیخیں مار رہے تھے۔ طر گرم سلاخیں آئھوں میں چھیرنے والوں نے ان چیخوں کی پھے پر واہ نہیں کی۔ ان کو اند ھااور لولا کر کے شکریز وں پر پھینک دیا گیایہ تڑے ترب نوکیلے پھر وں نے ان کے جسموں کو بھی لہولہان کر دیا۔ چیختے چیختے ان کے حلق خٹک ہوگئے۔ کہنے نگے ہائے پانی۔ کچھ صحابہ کو ترس آیا وہ پانی کے کورے ڈھونڈ نے لگے۔ عگر آپ عیک نہیں پانی

فرمایا انہیں ایسے ہی ہلاک ہونے دو۔ انہیں مر جانے دو۔ یہ اس قابل نہیں ہیں کہ اس دھرتی پر سانس لیے سکیں۔ آپ کے چبرے پر اس قدر خفگی تھی کہ صحابہ نے اس سے پہلے بھی بھی نہ دیکھی تھی۔ اور جو سلوک ان اوگوں کے ساتھ کیا گیااس کا اظہار بھی آج تک نہ مواقعا۔ گرکسی کولب ہلانے کی جرات نہیں ہور ہی تھی۔ پھر خود اعلاما۔

ان اوگوں نے ان مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا ہے جو چراگاہ میں اونٹوں کے رکھوالے مقر رئے گئے تھے۔ انہوں نے ان کے پہلے ہاتھ کائے پھر ، تگلیں کاٹ دیں پھران کی آئکھول میں گرم سلائیاں پھیریں اور نوکیلے پھر وں پر پھیک دیا۔ وہانی کے گھونٹ کو ترستے ہوئے مرگئے۔ گران ظالموں کو ذراتر س نہ آ اِ یہ ایس سزا کے مشتق ہیں۔ انہوں نے چوری کی، قتل کے اور ایمان لانے کے بعد کا فر ہوگئے۔ مکن چرغیب

حضور علی نے ان عرینہ والوں کو چراگاہ میں بھیج دیا۔ پر اگاہ مدینہ ہے باہر ہے۔
حضور علی استہ اپنے گھر میں ہیں۔ انہوں نے او نؤل کے چرواہوں کے ساتھ جو سلوک
کیااللہ نے اس پر سے ایک ایک پر دہ اٹھا ایک اور آپ کی آئیسیں وہ منظر دیکھنے لگیں۔
ورنہ آپ رحمة للعلمین ہیں آپ علی نے بھی بھی انسانوں کے ساتھ ایساسلوک نہیں
کیااور پھر آپ علی نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ وہی کیا جو انہوں نے کیا
تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے۔ کہ مسلمانوں پر ہونے والی زیادتی مسلمانوں کو گوارا نہیں
ہے۔ (بخاری شریف)

## عذاب قبر

بخاری شریف میں ایک واقعہ یوں لکھا گیاہے کہ ایک دفعہ آنخضرت علیہ اپنے پیارے صحابہ کرام کے ہمراہ سفر پر تھے۔ کہ ان کا گزر دو قبروں پر سے ہوا۔ آپ وہیں رک گئے صحابہ نے تعجب سے پوچھا۔

حضور عَلِيْنَةَ اہماری جانیں آپ پر فداہوں۔ آپ عَلِیْنَةَ کے احیا تک رک جانے کا سب کیاہے؟

آپ علی کے فرمایا۔ ان قبرول والول کو بڑا مخت عذاب ہو رہا ہے جس کے باعث ان کی جینیں نکل جارہی ہیں۔ مزید فرمایا ان کا عذاب کوئی بہت بڑے گناہ کے

باعث نہیں ہے بلکہ بالکل معمولی ہے احتیاطیوں کے باعث ہے ان میں ہے ایک پیٹاب کرتے وقت اس کی چھیٹول ہے نہیں بچتا تھا۔ اور دوسرے کو عذاب اس وجہ ہے ہور ہاہے کہ وہ دوسروں کی غیبت کیا کر تاتھا۔

پھر آپ نے ایک ہری شاخ لی۔اسے چیر کے دو نکڑے کئے اور ایک ایک نکڑا ہر ایک قبر پر گاڑدیا۔

صحابہ کرام نے عرض کیایار سول اللہ عظیم یہ آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ دونوں ٹافیس خشک نہ ہول گی۔ان پر عذاب کم رہے گا۔

صحابہ کرام نے مزید کوئی جرت نہیں گی۔ آپ ﷺ کے ارشاد پر سرخم کر لئے اور سنر پر روانہ ہوگے۔

## نكته رغيب

یہ قبروں والے نہ جائے کب سے قبروں میں و فن ہیں۔ کی من مٹی کے ینچے ان

کے لاشے پڑے ہیں۔ اگر آپ یا ہم ان کی مٹی کو ہٹا کر دیکھیں توشا کدان کی ہٹیاں بھی

نہ مل سکیں۔ مگر حضور ﷺ تو غیب کا ایک ایک پر دہ ہٹا کر دیکھیں توشا کہ ان کہ ان سے
جہم صحیح وسالم ہیں اور انہیں عذاب میں ہتلا کر دیا گیا ہے۔ انہیں عذاب دینے والے

فرشتوں سے آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ انہیں یہ سز اکس بنا پر دی جارہی ہے۔ بلکہ

آپ ﷺ خود ہی بتارہ ہیں کہ ان میں سے ایک کو بیشاب کے چھیٹوں سے نہ بچنے

کے باعث اور دوسر سے کو غیبت کی وجہ سے عذاب ہورہا ہے۔ یعنی آپ ان قبر والوں کی

زندگی کے لیں منظر سے بھی آگاہ ہیں۔ (بخاری شریف)

#### فضيلت جهاد

ام حرام بنت ملحان رضی الله تعالی عنها جو که حفرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنها جو که حفرت الله تعالی عنه کے نکاح میں عنه کی خاله، ام سلیم کی بہن اور عبادہ بن صامت رضی الله تعالی عنه کے نکاح میں

تھیں، وہ صحابیہ ہیں جن کے گھر میں حضور علیہ اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے وہ آپ علیہ کو کھانا کھلا تیں پانی پلا تیں اور خدمت کیا کرتیں۔

ایک د فعہ آپ عظیم ام حرام کے گھریں تشریف لائے تھوڑی دیر کے بعد آپ عظیمی کو نیند محسوس ہوئی ادر آپ عظیمی آرام فرمانے لگے۔ پھر آپ عظیمی جلد ہی مسراتے ہوئے اگر بیشے۔

ام حرام نے بوچھایار سول اللہ علیہ ایپ کو کس چیز نے ہنایا ہے؟

آپ عَلَیْ نَے فرمایا۔ میری امت کے چند لوگ میرے سامنے لائے گئے۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے جارہے ہیں۔ جو دریا کے بیج میں باد شاہوں کی طرح جہاز کے تختوں پر سوار ہورہے ہیں۔

یہ بات سی تو حضرت ام حرام نے عرض کیا۔ یار سول اللہ علیہ ہے وعافر مائے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان میں شامل فرمادے۔

آپ علی نے ام حرام کی خوش کے لئے دعا فرمائی۔

آپ ﷺ نے بھر نیند محسوس کی اور سوگئے۔ تھوڑی دیر بعدای طرح مسراتے ہوئے اٹھے۔

حضرت ام حرام نے پھر ہو چھا۔ یار سول اللہ آپ کو کس چیز نے ہنسایا ہے۔ آپ علیا ہے۔ آپ علیا ہے۔ آپ علیا ہے۔ آپ علی اللہ قبالی کے وہ کی پہلے والا جو اب دیا کہ میر کامت کے پھر لوگ بیش کئے گئے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے رائے میں جہاد کی غرض سے دریا کے بچھیں جہاز کے تختو ل پر بادشاہو ل کی طرح سوار ہورہے ہیں۔

یہ سن کر حصرت ام حرام نے عرض کیایار سول الله دعا فرمائے کہ الله تعالیٰ مجھے بھی ان میں خامل کردے۔

آپ علی شی نے فرمایاتم تو پہلے گروہ میں ہی شامل ہو گئی تھیں۔

اس واقعہ کا تعلق بچھ توخواب ہے ہاور بچھ بیداری ہے۔ عام لوگوں کاخواب جھوٹا ہو سکتا ہے گر حضور علیات کاخواب جھی بیداری کی طرح ہے۔ لبذا ہم خواب والے حصہ کو بھی بیداری میں شامل کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیات کی امت کے لوگ شاہانہ اقتدار حاصل کرلیں گے۔ اور ان کے پاؤں دریاؤں کی موجوں کو بھی تغیر کرلیں گے۔ اور اس عروج واقتدار حاصل ہونے تک حضرت ام حرام زندہ بھی تغیر کرلیں گے۔ اور اس عروج واقتدار حاصل ہونے تک حضرت ام حرام زندہ بھی تغیر کرگیں گے۔ اور اس عروج واقتدار حاصل ہونے تک حضرت ام حرام زندہ بھی تابی گی۔

چنانچ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے عہد میں بادشاہت آگئی تھی انہوں نے تسططنیہ کی روی فوجوں ہے مگر لینے کے عہد میں بادشاہ کی بیز ابنایا اور جب انہوں نے ۵۹ بجری میں برے اہتمام کے ساتھ ایک عظیم الشان لشکر سفیان بن عوف از دی کی قیادت میں جھجا۔ تو اس میں جلیل القدر صحابہ ارام بھی شامل تھے۔ لینی حضرت ابو ایوب انصار کی حضرت عبداللہ بن عباس رضوان اللہ علیم اجمعین اپنے برھائے کے باوجود اس لئے میں شامل ہوئے۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ام حرام بھی ان کے ساتھ گئے۔ بید اسلامی بحرکی بیڑا بجیرہ روم کی بے رحم موجوں سے کھیلنا ہوا ہاسفورس میں داخل ہوا۔

حضرت ابو ابوب انصاری رضی الله تعالیٰ عنه آی معرکه میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔امیر لشکرنےان سے پوچھا۔

اے صحالی رسول عظیفہ! آپ کی اگر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ انہوں نے فرمایا۔ میرے مرنے کے بعد مجھے دسمن کی سر زمین میں دفن کرنا تاکہ آنے والے لوگوں کو یاد رہے کہ ملمان یہال تک اسلام پھیا نے کے لئے آ چکے ہیں۔ چنانچہ آپ کو قطنطنیہ کی فصیل کے بیچے دفن کیا گیا۔

قسطنطنیہ کے قلعہ کا محاصرہ مسلمانوں نے کئی روز تک جاری رکھا۔ وسٹن نے قلعہ کے اندر سے خوب آگ برسائی۔ جس کا نتیجہ سیہ ہوا کہ نہ تو مسلمان اس قلعہ کو فتح کر سکے اور نہ ہی محصورین محاصرہ کو توڑنے میں کامیاب ہو سکے۔

آخر تحاصرہ اٹھالیا گیا واپسی پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام حرام جب سوار ہونے لگیں توان کا پاؤں الجھے گیا اور گر پڑیں۔ جس سے ان کی موت واقع ہوگئی۔

حضرت ام حرام کے گھر میں پیپن سال پیشتر مسلمانوں کو باد شاہوں کی طرح دریا

کے چی میں جہاز کے تختوں پر سوار ہوتے حضور علیہ نے دیکھا توام حرام نے اس لشکر
میں شامل ہونے کی دعا حضور علیہ ہے کروائی تھی۔ آج وہی ام حرام حضرت امیر
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہیں اور شہادت کا جام نوش فرایا ہے گویا
کہ جو واقعات ۵۵ سال بعد مدینہ سے سیکلڑوں میل دور رونما ہونے والے تھے انہیں
حضور علیہ نے مدینہ میں ہی بیٹھے بیٹھے دکھے لیا۔ دوری اور وقت کے وہ پردے جنہوں
نے اصل واقعہ کو عالم غیب میں رکھ دیا تھا حضور علیہ ہی سے آگاہ تھے۔

( زندى شريف\_ بخارى شريف\_ تاريخ اسلام)

#### وست مبرداری

قیاس یمی کہتاہے کہ اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عند کی عمر پانچ سال کے لگ میک تھی۔ حضور عظیمی مجد نبوی میں خطبہ دینے کے لئے منبر شریف پر رونی افر وز بین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عند آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے میں۔ آپ علیہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عند آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے کی گفتگو میں۔ آپ علیہ والے کی گفتگو

سمجھا سمجھا کر فرمارہ میں اور پھر اچا تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف و کھنے گئے ہیں۔ و مجھنے ہیں۔ و کیھنے گئے ہیں۔ مجبسان میں دیکھنے کے جسک جسک کر انہیں دیکھنے کا انداز لوگوں کو بڑا لیند آرہاہے۔ سامعین کے چبرے متبسم ہیں۔ حضور علیہ نے صحابہ کی بیے کیفیت جو دیکھی تو فرمایا۔

لوگو! حسن میرا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین صلح کرائے گا۔ یہ دوزمانہ ہے جے حضور علیاتی نے فرمایا ہے۔ "حید القرون قرنی" سبزمانوں ہے بہتر زمانہ میراہے۔

ہر مسلمان جم کے ایک عضو کی طرح ہے۔ گمان تک نہیں ہو تاکہ کو کی ایساز مانہ آئے گاکہ مسلمان وہ متحارب گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ گر حضور عَلِیَّ فنر مار ہے ہیں کہ میرا میہ بیٹا (حسن رضی اللہ تعالی عنہ ) دوگروہوں کے مابین صلح کرائے گا۔

گر وقت دن \_ رات، مهینوں اور سالوں میں سنتا گیا اور حضرت علی رضی الله تعالیٰ عند کی خلافت کازمانہ آیا تو ملت اسلامیہ واقعتہ دو حصوں میں بٹ گئے۔ ججاز، عراق، اور نجید کا علاقہ حضرت علی رضی اللہ عند کی حکمر انی میں آیا اور شام، مصر اور ملحقہ علاقے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند کی قلم ومیں آئے۔ یہ تقیم جنگ صفین کے میٹے میں ہوگی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند کے در میان ہوگی اور بڑاروں آوئی مارے گئے۔

ازال بعد حفرت علی رضی اللہ تعالی عند کی شہادت کے بعد حفرت امام حسن مند خلافت پر بیٹھے۔ مگر کوفہ کے لوگوں نے آپ کی بیعت کی حفرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند کے ساتھ چونکہ ٹوالفت قائم تھی جوا یک اور جنگ کا پیش فیمہ بن سکتی تھی۔ مسلمانوں کا قبال تقیقی تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عند نے پہند نہیں فرمایا کہ ان کی وجہ ہے مسلمانوں کا خون خرابہ ہو آپ ۲ماہ کے بعد خلافت سے دست بردار ہوگئے اور پورے عالم اسلام کے امیر المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی

الله عنه بن گئے۔ مصرو حجاز شام و عراق اور نجد دغیرہ ایک ہی قلمرو میں آگئے۔ اس طرح ملت اسلامیہ آلیں میں خون بہانے سے نئے گئے۔

## نكته غيب

تخت خلافت ہے و ستبر داری ہی دو مسلمان گروہوں کے مابین صلح تھی۔جس کی خبر حضور ﷺ نے آج ہے دھڑے امام حضورت امام حضن رضی اللہ عنہ صرف ۵ سال کے تھے۔گویا آپﷺ آنے والے واقعات ہے ہے خبر نہیں ہیں۔ (تاریخ الخلاءاز جال الدین سیوطی)

### خيانت

چوری کرنے والایا خیانت کرنے والا بداحتیاط ضرور کرتا ہے کہ ایسے کام کرتے ہوئے اے کوئی نہ وکیھے۔ گرایے لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب عظیمی ہے کیے او جھل رہ کتے ہیں۔

پھر حضور عظیم نے مال غنیمت میں سے گائے، اون، اسباب اور باغ وغیرہ مجابہ بین میں تعقیم کامال مل گیا۔ از ال بعد آپ مجابہ بین میں تعقیم فرماد سیکے۔ مدعم کو بھی اس کے جھے کامال مل گیا۔ از ال بعد آپ وادی القری میں پہنچے۔ یہال پڑاؤ کرنا تھاسامان اتارا جارہا تھا کہ ایک تیر ہوا میں سنساتا ہوا آیا اور مدعم کے لگ گیا۔ وہ اس وقت حضور عظیمت کا کجاوا اتار رہا تھا۔ تیر مارنے والے کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ تیر شائد زہر میں بجھا ہوا تھا۔ اس کا زخم بھی کاری تھا۔ یہ علی حام والحقا۔ اس کا زخم بھی کاری تھا۔ یہ عمر زمین پر گر گیا۔ اور لوٹ بوٹ ہونے ناکا عنہم آگے بڑھے اس کے تیر کھینچ نکالا۔ زخم پر ہاتھ رکھا کہ زیادہ خون نہ بہہ سکے۔ گر کیا ہو سکتا تھا جس کی زندگی کے دن ختم ہو جائیں وہ دم توڑ ہی دیتا ہے۔ یہ عم اپنے دوستوں کے دیکھتے ان کی آغوش میں ہمیشہ کے لئے چپ ہو گیا۔

لوگون نے کہامہ عم کوشہادت مبارک ہو۔

حضور علی اس آواز پر آگے بڑھے فرمایا نہیں نہیں۔اے شہید نہ کہو۔یہ شہید نہیں ہیں۔ نہیں ہے۔اس کے لئے اس چادر کے بدلے میں آگ کا ایک شعلہ مقرر کر دیا گیاہے جو اس پر ملط رہے گاجو اس نے خیبر کے مال غفیمت میں ہے مال تقتیم ہونے ہے پہلے چرالی تھی۔نہ جانے وہ شعلہ کب تک اے اپنے قابو میں رکھے۔

## نكته غيب

مدعم نے جب جادر اپنے قبضہ میں لی۔ اس کے اپنے گمان کے مطابق اسے کوئی نہیں دیکھے رہا تھا۔ مگر دیکھنے والے نے دیکھ لیااور ثابت کر دیا کہ میرے اور تمہارے در میان کے پر دے میرے لئے کچھے حقیقت نہیں رکھتے۔

جب مال غنیمت کے ڈھیرلگ رہے تھے۔حضور عقطی انہیں دیکھ کر کس قدر خوش ہورہے تھے۔ بارگاہ ایزدی میں کس قدر شکر بجالارہے تھے۔ مگر وہ صحابہ کے مشکرات سے بھی غافل نہیں ہیں آپ ایک ایک صحابی کے کام کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں خواہ دہ کتنی ادٹول میں ہورہاہے۔ (بخاری شریف)

## ترديد شهادت عثان

ہجرت کے چھے سال ماہ ذی قعدہ میں حضور پاک عظیقہ عمرہ کے لئے تشریف لے گئے کوئی پندرہ سو کے قریب صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ عظیقہ انجی مکہ ہے ۹ میل کے فاصلے پر صدیبیہ کے مقام پر ہیں کہ قریش آپ کی آمدے باخبر ہوتے۔
انہوں نے ل کراس بات پر انفاق کیا کہ حضور ﷺ کو کہ میں داخل نہ ہونے دیا
جائے۔ بلکہ قرب وجوار کے قبائل بھی اکشے کر کے جنگ کی تیار کی کرنے گئے۔ یہاں
تک کہ موضع بلدہ تک نکل آئے۔ یہاں انہیں برابر خبریں جنٹے رہی تقییں کہ
جضور ﷺ جنگ و قبال کے اداوے سے نہیں آئے ہیں ان کے آنے کا مقصد فقا سے
ہے کہ کعبہ کی زیارت کی جائے اور عمرہ ادا کیا جائے ، ای وجہ سے وہ سامان حرب بھی
الے ساتھ خبیں لائے ہیں۔

م حر قریش کی ذبخی خباشت انہیں واپس جانے کی اجازت نہ وے رہی تھی۔ آخر حضور علی نے حضرت عثمان رضی الله عنہ کو مکہ میں گفت و شنید کے لئے بھیجا۔ تاکہ آپ ہمارے آنے کا مقصدان پرواضح کر سکیں۔

یہ گفتگو لمبی ہوگئی۔ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عند اس وقت کے اندر والی نہ آئے جس وقت کے اندر والی نہ آئے جس وقت پر ان کا آنا متوقع تھا۔ اس تاخیر کے باعث بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں کہ قریش نے حضرت عثان کو شہید کردیا ہے۔ مگر حضور علیہ ہے اس کا ذکر خود ذمہ داری ہے نہیں کیا۔ یہ بات جب حضور علیہ تک کہ میٹنی تو آپ نے فرمایا عثان شہید نہیں ہوئے۔ وہ قریش سے محو گفتگو ہیں لیمنی ان کی گفتگو طویل ہوگئے۔ البندا خواہ کی خورین نہار اؤ۔

کہ میں حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا گیا کہ آپ آے ہوئے بی آپ طواف کعبہ اور عمرہ ادا کر لیل۔

اس پر حضرت عثان رضی الله عنه نے فرمایا۔

بخداا میں حضور عظی کے بغیرنہ طواف کروں گااور نہ ہی عمرہ اداکروں گا۔ ادھر جولوگ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر میں ملوث نہیں ہوئے تتے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تو ہیں مگر طواف وعمرہ میں آپ مشغول ہوں گے۔ میالاند سے میشر میں میں

یہ خبر بھی حضور علی تاک پہنی تو آپ نے فرمایا۔

واللہ! عثان میرے بغیر نہ طواف کریں گے اور نہ ہی عمر ہ ادا کریں گے۔ بیالوگ بھی چپ ہو گئے۔ مگر پہلے والے لو گوں نے پھرا پئی پہلی بات دہرادی کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے ہیں۔

اس خبر پر حضور علیہ آگے برھے صحابہ کرام سے فرمایا۔

" جان اوا عثمان زندہ ہیں۔"۔۔ مگر چو نکہ قریش خواہ مخواہ ہم پر جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ آؤہم ان پر دوروہ اتھ کرنے پر بیعت کریں۔اور دیکھوایہ عثمان کا ہاتھ ہے یہ میر اہاتھ ہے میں عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر تاہوں۔ پھر آپ نے اپنے داہنے ہاتھ پر ہایاں، تھ مارا۔اس کے بعد دوسرے صحابہ بیعت کرنے گئے۔

## نكته غيب

اس واقعہ میں تین باتیں بڑی کھل کر سامنے آتی ہے کہ۔ ا۔ حضور علیلیفی نے واضح فرمادیا کہ عثال زندہ میں قریش کے ساتھ ان کی گفتگو طویل ہوگئ ہے۔

۲۔ بخدا! عثمان میرے بغیر طواف وعمرہ نہیں کریں گے۔

٣- يه ہاتھ عثمان رضى الله عنه كام ميں اس پر بيعت كر تاموں۔

ان مینوں باتوں ہے اس امر کا اظہار ہو تاہے کہ آپ عظیقہ ۹ میل دور بیٹے مکہ کے حالات پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ بلکہ طواف و عمرہ کے بارے میں انہیں الفاظ کو دہرایاہے جو حصرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے تھے۔ یعنی

حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا۔ ماکنت لاِفعل حتّٰی بَطُوف به
 رسول اللہ ﷺ

ر سول الله علي كالمنظمة الله كاطواف نبين كرول كا- (ابن عساكر)

حضور نی مرم عظیم نے فرمایا۔ والله لا بطوف مالم اطوف به الله کی قتم (عثمان) ہر گر کعبہ کاطواف میرے بغیر نہیں کرے گا۔

کھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور عظی نے سحابہ سے جو بیت ل وہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے لئے تھی۔

اگریہ بات درست تسلیم کرلی جائے تو کہناپڑے گاکہ حضور عظیمہ کواس امر کا یقین ہو گیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیئے گئے ہیں۔ گویا آپ نے غلط خبر پر یقین کرلیا تھا۔ اس ہے تو نبی عظیمہ کی فراست غیر تقین ہو جائے گی۔

آپ کاب فرمان که به ہاتھ عثان رضی الله تعالی عنه کاب سے حفزت عثان رضی الله تعالی عنه کاب سے حفزت عثان رضی الله تعالی عنه کی شہادت کی خبر کی تروید ہوتی ہے۔

( بخارى شريف، تاريخ الخلفاء از جلال الدين سيوطى )

#### ر فاقت

حفزت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ایک حدیث امام ترندی اور حاکم نے
یوں نقل کی ہے کہ ایک بار حضور نی کر کم علی اللہ تعالی محمد میں تشریف لائے حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ علی ہے کہ مراہ تھے۔
وونوں حضرات اپنے آ قا کے ادب واحر آم کے باعث یجھے پیچھے جل رہے تھے۔ گر
حضور علی باربار رک کر انہیں اپنے ساتھ ملا لیتے۔مجد کے دروازے پر پہنچہ تو سے
دونوں حضرات پھر پیچھے تھے۔ (تاریخ انخلاعات جال اللہ ین سیویلی)

آپ ﷺ نے دونوں کے بازو قتام لئے آگے بڑھے تو محبد میں دوسرے صحابہ ر ضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین احرّ ام میں کھڑے ہوگئے۔

آپ علیہ نے فرمایالو گو! من او قیامت کے دن ہم ای طرح اکٹھے اٹھیں گے۔

نكته غيب

كنے والے توكت ميں كه حضور عليہ كو قيامت كاعلم نہيں ہے۔ مگر حضور عليہ تو

قیامت کے دن کے منظر کا نقشہ بیش کر رہے ہیں۔ کہ قیامت کے دن میں ادر میرے ابو کر ادر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہامیرے ساتھ اکٹھے اٹھیں گے۔

قیامت کے دن اکسٹے اٹھنے ہے اگرچہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ تیوں اجاد پاک جہاں جہاں بھی و فن ہوں کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ایک مقام پر لے آئے گا۔ گر ہم اپنے محدود علم کی بنا پر پول بھی کہہ سے ہیں کہ تیوں اجاد پاک کا اکسٹے اٹھنا تب بھی ممکن ہو گاجب ایک جگہ پر تینوں مدفون ہوں گے۔ چنا نچہ تاریخی اعتبار اٹھنا تب بھی ممکن ہو گاجب ایک جگہ پر تینوں مدفون ہوں گے۔ چنا نچہ تاریخی اعتبار حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ حضور تین کے تعدد دھزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ تین کے روضہ اطہر میں آپ تین کے کہ کہا جو میں دفن کیا گیا ہو گی وہ ایک الگ پہلو میں دفن کیا گیا ہو گی وہ ایک الگ پہلو میں دفن کے علم باطن پر عش عش سیجے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے سے دونوں صحابہ میرے ہیں کہ میرے سے دونوں صحابہ میرے بی

#### معذرت

ا کی بار حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے تعالی عنه کی بات میں نزاع ہوگئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کی ہے۔اسی وجہ سے مجھا کہ اس نزاع میں زیاد تی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ان کے لیجے پر ناراض نہیں ہوتے۔وہ چپ ہوگئے اور مزید بات آگے نہ بڑھانے کی غرض سے ان سے الگ ہوگئے اور مزید بات آگے نہ بڑھانے کی غرض سے ان سے الگ ہوگئے اور اسے گھر کو چل و ہے۔

حفرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند نے حفرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کے طلح جانے پر محسوس کیا کہ مجھے اپنے لیج میں تیزی نہیں دکھائی چاہئے تھی۔ لہذا معذرت کرنے کی غرض ہے آپ رضی الله تعالی عند ان کے پیچھے چل دیے، بھائی عمر رضی الله تعالی عند کی آوازیں دیے رہے مگر حضرت عمر رضی الله

تعالیٰ عنداپے گھر میں داخل ہو گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔

حفزت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عند نے دروازے پر وستك وى مگر دروازه نبيل كھاا۔ اب آپ مجد نبوى عليقة ميں تشريف لے آئے۔ حضرت ابودرداءرضى الله تعالى عند مجد بين بيشے تھے۔ آپ ان كے پاس بيٹھ كئے كہ حضور پاك سالله بهى تشريف لے آئے۔ تشريف لے آئے۔

آپ نے آتے ہی فرمایا۔ ابودر داء یہ آپ کے دوست کس سے لڑ کر آئے ہیں۔ ابھی اس بات کاجواب نہیں ملاتھا۔ کہ حضرت عمر فار وق رضی الله تعالیٰ عنہ بھی مجد میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے آگر نزاع کی ساری صورت حال بتائی اور نادم ہوئے۔

حضور نے فرملیا۔ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ے معذرت خواہ ہوئے تو آپ نے انہیں معاف کیوں نہیں کیا۔ حضور ﷺ کے چہرے پر کچھ تغیر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیایار سول اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ عمرے باپ آپ پر قربان جا میں۔ غلطی میری ہی تھی۔ میں ہی قصور وار تھا۔ میں بھائی عمرے معانی جا بتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معانی کا علان کر دیا۔

حضور علی کے چبرہ پاک کی خفگی کا فور ہوگئی۔ آپ نے فرمایا میرے دوست کو آپ جھے سے الگ کرناچا ہے ہیں۔ آپ نے بیہ بات محرر فرمائی۔ مزید فرمایا تم سب نے مجھے جیٹلایا مگر ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے میری تصدیق کی۔

## نكته غيب

دونوں صحابہ میں جہال نزاع ہوئی دہاں حضور عظیمہ موجود نہیں ہیں۔ گر آپ جب مجد میں تقریف لاے تو آپ انہیں دیکھتے ہی ابودرداء سے فرماتے ہیں۔ کہ ابودرداء اتبہارے بیدوست کس سے لؤکر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جب حضرت عر

ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں توان سے فرہایا جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہے معذرت خواہ ہوئے تو آپ نے انہیں معاف کیوں نہیں کیا۔

نزاع اور معذرت کا و مالمه آگہ ہے اللہ کی طور پر آپ ہے او جھل ہے مگر باطنی لحاظ ہے او جھل نہیں ہے۔ (بخاری شریف)

فتنه

مجد نبوی میں حضور نبی عکر م عطیقی می قدر عظیم فیصلے فرمادیا کرتے تتے، صحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے ایمان بڑے پختہ تتے۔ حضور عظیقیہ جو فرماتے صحابہ اس کے ہوجائے ہریقین رکھتے تتے۔

ایک دن ایسی ہی محفل میں صحابہ کرام بیٹے ہوئے ہیں۔ حضور علیقی شن محفل بنے ہوئے ہیں۔ حضور علیقی شن محفل بنے ہوئے ہیں۔ آپ علیقی کے بارے میں گفتگو فرمارے ہیں ہو آپ علیقی کے بعد المحضے والے تھے۔ یعنی آپ نے فرمایا میرے بعد لوگ اپنے دوسرے مسلمان ہمائی کو خوفردہ کیا کریں گے۔ نہیں۔ بھائی کا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہوں گے۔ جابر سلطان کے سائے کلہ حق کے جہاد میں لوگ شریک فیمیں ہو سکیس گے۔ المانت میں خیانت :و نے لگے گی۔ علم انتحاج اجا جائے گا۔

اس محفل میں ‹منر ت عنان رضی الله تعالیٰ عند بھی بیٹے تھے۔ ووا یک ایک فقنے کا نام من کر سہم جارہے تھے ان کی آنھول میں آنسو تیر رہے تھے۔ حضور علیقہ نے انہیں دیکھا تو تھوڑی دیر کے لئے چپ ہو گے۔ پھر فرمایا۔ ایک یہ بھی فتنہ ہوگا کہ میرے عثان کولوگ شہید کرویں گے۔

اس سے پہلے بھی حضور ﷺ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عند کی شہادت کی خبر وے چکے تھے کہ جبان کا گرم حضرت ابو بکر صدایت، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ احد پہاڑ پر جوااور پہاڑ کوزلز لہ آگیا۔ تو آپ نے

فرمایا تنم جا۔ بھے پنہ نہیں کہ تھے پر ایک نی ایک صدیق اور دوشہید کھڑے ہیں۔ گر اس وقت پیہ خبر دیتے ہوئے آپ کی کیفیت بیانہ تھی۔

حضور علیقہ کے صحابہ تو شہادت کی موت کی خبر کو لیند کیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک کفر داسلام کے معرکوں میں شہادت بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی۔ آئ کی خبر میں حضرت عثان کی شہادت کا باعث ایک فتنہ تھا اور ایک مظلوم کی حیثیت ہے آپ کی شہادت کی اطلاع تھی۔ اس و جہے حضور علیقہ کے چہرے پر افسر دگی تھی۔

احادیث سے بیات ثابت ہے کہ مظاوم اے کہاجائے گاجس نے زنانہ کیاجو مگر اس پر زناکی حد قائم کر دی جائے۔ جس نے ارتداد نہ کیا ہو مگر مرتد قرار دے کر قتل کر دیاجائے۔ ادراس نے کسی کو قتل نہ کیا ہو مگر اے قاتل قرار دے کر قتل کر دیاجائے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنه کی شہادت جن صالات میں ہوئی ان میں واقعتذ ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ بادائیو لنے انہیں گھر میں محصور کر کے پانی ہے محروم کر دیااور دن کی روشنی میں انہیں شہید کر دیا۔

## نكته غيب

حضور نبی مکرم میلینی نے حضرت عثان رضی الله تعالیٰ عنه کی مظلومیت کی حالت میں شہادت کی خبر جیش العمر ت (۹ ہے) کے بعد دی۔ آپ علیات کی رحلت اا ہیں ہیں شہادت کی خبرت عثمان رضی الله تعالیٰ عنه کی شہادت ۵ سمھ میں بوئی۔ اس طر ۴۲۷ مال ہے بیشتر آتا حضور علینی نے وہ حالات دیکھ لئے جو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالیٰ عنه کے ساتھ چیش آنے والے تھے۔ (۱٫ شَائِحَاءَادْ علامہ جابل الدین سیوشی)

# جائے فیصلہ

ہجرت کے آٹھویں سال میں غزوہ 'منین کاواقعہ پیش آیا۔ 'منین ایک چشمہ کانام ب جومکہ سے تین رات کی مسافت پر طائف کے قریب واقع ہے۔ اس واقعہ کی وجہ بیہ بی کہ جب مکہ فتخ ہو گیا۔ تو سارے قبائل عرب نے حضور ﷺ کی اطاعت 'دول کرلی۔ان دونوں قبیلوں کے اکثر لوگ پہلوان تتے گر دن کش بھی تتے اور مال داسبب کے مالک بھی۔ عدادت، بغض اور حسد ان کے سینوں میں بمیشہ رہتا تھا۔

یہ دونوں قبیلے (سر دار) فیف بنی کنانہ میں اکٹھے ،وئ اور اس اس بر می گفتگو کرنے
گئے کہ محمر بن عبداللہ (علیقہ) کمہ والول پر غالب آگئے انہوں نے کہ والول کی
تلواریں توڑوی ہیں۔ان کا سامان حرب دفن کر دیا ہے اور وہ پیچارے توہا تھے جو ڈر جو ڈر کو رک ان کی اطاعت گزاری پر آمادہ ہو گئے ہیں۔انہوں نے بہادری کے مانتے پر کلک کا ٹیکالگا دیا
ہے۔اگر ان لوگوں کا مقابلہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہمارے ساتھ ، جو تا تو انہیں
پیتہ چل جاتا کہ جنگ کے کہتے ہیں۔اور اب ممکن ہے کہ ان کے قدم ہماری طرف بھی
اٹیجند چل جاتا کہ جنگ کے کہتے ہیں۔اور اب ممکن ہے کہ ان کے قدم ہماری طرف بھی

سے ساری باتیں انہوں نے سر کشی اور غرور و تکبر میں آکر کیں۔ان کی ہیہ میڈنگ خفیہ تھی۔اور راز دارانہ ماحول میں ہوئی۔اس کے بعد ہواز نااور ثقیف کے جیالے لوگوں پر مشتل لشکر جس میں ۴ ہزار آز مودہ کار اوگ تنے میدان کار زار میں آگئے۔ حضور ﷺ 11 ہزار کے لشکر کے ساتھ آئے۔

ایک منزل پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بوچھا۔ یار سول اللہ ﷺ اہم اگلا پڑاؤ کس مقام پر کریں گے۔

حضور ﷺ نے فرمایا۔ حیف بنی کنانہ میں تھبریں گے۔ جہاں کا فروں نے کفر پر باہم عبدو پیان کیا تھا۔

نكته غيب

ہوازن و ثقیق کے سر داروں نے واقعتہ اس مقام پر خفیہ طور پر جنگ حنین کے متعلق پر وگرام بنایا تھا۔ اس پر وگرام کی گفتگو کا آغاز واختیام کیا تھا؟ان سر واروں کے بھائیوں بیٹوں اور دوسرے لوگوں تک کو پنۃ نہ تھا۔ انہیں یہ تک نہیں پنۃ تھا کہ اس جنگ کے لئے فیصلے س جگہ پر ہوئے ہیں گر حضور علیاتی فرمارے ہیں کہ ہم اس مقام پر پڑاؤ کریں گے جہاں کا فروں نے کفر پر باہم عہد و بیان کیا ہے۔ اس سے پنۃ چلتا ہے کہ آپ کے مخالفین کے مخالفانہ فیصلے آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

(بخارىشريف، مدارج الهوت ازشخ محد عبد الحق محدث د ولوى)

حضرت اوليس قرني رضى الله تعالى عنه

حفزت اولیں قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کواس کے اپنے بھی ایک دیوانہ کہتے تھے۔ آپ علاقہ یمن کے شہر قرن کے رہنے والے تھے۔ وہ ایک بار بھی حضور میلانے کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے اور نہ ہی آپ میلانے نے انہیں ویکھا ہے۔ گر حضور میلانے نے ایک بارانی محفل میں صحابہ سے فرمایا کہ

''میری امت میں ایک شخص ایبا ہے جس کی شفاعت ہے ربیعہ اور مصر قبیلہ کی بھیٹر ول کے بالول کے برابر گناہ گارول کو القد تعالیٰ بخش دے گا۔'' (ربیعہ اور مصر دو ایسے قبیلے تیجے جن کی جھیٹرول کی تعداد لامعلوم ہے)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم نے پوچیعایار سول اللہ وہ شخص کہاں رہتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا قرن میں۔

> بوچھاگیا۔ کیا ہم ان سے شرف ملا قات کر سکتے ہیں۔ :

آپ نے فرمایا۔ نہیں

عرض کیا گیا۔ کیا کوئی بھی ان ہے نہیں مل سکے گا۔

فرمایا۔ صرب عمر فاروق اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہماکی ملا قات ہو کے گ۔

یہ دونوں صاحبان بھی اس محفل میں بیٹے ہوئے تھے۔ انہیں بڑی خوثی ہو کی انہوں نے عرض کیا۔ یار سول اللہ عظیمی اگر ہم جائیں توانہیں کن نشانیوں سے پہچانیں۔ آپ نے فرمایاوہ شتر بانی کاکام کرتے ہیں۔ان کے جسم پر بال بی بال ہیں۔ان کی ہشتیلی میں ایک در ہم کے برابر سفید داغ ہے۔ آپ کی ماہ قات یقیناً ان ہے ، و جائ گی۔ آپ ان کے ملیں تو میراسلام کہنا اور یہ میر ایرا آئن ان کی خدمت میں چیش کرنا اور میر کی امت کی مغفرت کے لئے دعائے لئے کہنا۔

حضور علی استان و نیائے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ عند کی خلافت کا زمانہ آیا پھر وہ بھی رخصت ہوگئے۔ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند خلیفہ ہے۔ تو وہ حضرت علی رضی الله عند کو ساتھ لے کریمن میں پہنچ اور پتہ بو چھتے اور پتہ بازی ہوئی ساری نشانیاں موجود پوچھتے اور بتہ بازی ہوئی ساری نشانیاں موجود میں اللہ و کی سال دونوں حضرات نے آپ کی دست ہوئی کی۔ حضور عقیقے کی عبامبارک پیش کی میں الدونوں حضرات کی منفرت کی دست ہوئی کی۔ حضور عقیقے کی عبامبارک پیش کی سال دونوں حضرات کی منفرت کی دست ہوئی کی۔

حضرت اولیس قرنی کہنے گئے۔اچھی طرح دیکھ بھال کرلیس شاہد وہاولیس قرنی کو کی ان م

یہ کہنے گئے ہمیں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ سب آپ میں موجود ہیں۔اور ہمیں سے بھی یقین ہے کہ ہمارے آقا کی زبان پر ہمیشہ چے رہاہے۔ ہم وثوق سے کہہ سے تیں کہ ہمیں جس اولیس قرنی کی حلاش ہے وہ آپ ہی ہیں۔

حفرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے اپ آ قاکی وصیت پر عمل کیا ہے، مجھے بھی ای آ قاکی وصیت پر عمل کرناہے۔

انہوں نے وہ جبہ مبارک پکڑااور پچھ فاصلے پر جاکر بیٹھے۔ جبہ سامنے رکھااور بارگاہ ایزدی میں عرض کرنے لگے۔

بارالہا! میری کیاحیثیت ہے کہ سفارش کر سکوں۔ تیرے نبی عیافی نے اپن امت میرے حوالے کی ہے۔ حضور عیافی نے اپنامبارک بیرا ابن مجھے تحفہ میں بھیجاہے۔ مگر میں اے اس وقت کی نہیں بیپنوں گاجب تک حضور عیافیہ کی امت کی مغفرت نہیں

فرمائی جائے گ۔

الله تعالیٰ نے نیبی آواز میں اطلاع دی کہ آپ کی سفارش قبول کر لی گئی ہے میں نے اپنے حبیب ﷺ کی نسبت ہے امت کی مغفرت کر دی ہے۔

پھریہ دونوں دھنرات (حضرت عمر، حضرت ملی رضی اللہ تعالی عنما) اجازت لینے کے لئے آگئے آپ نے فرمایا۔ اگر آپ نہ آتے تواس وقت تک میں اپناسر نداٹھا تاجب تک ساری امت کی مغفرت کی اطلاع نہالیتا۔

نكته غيب

حضرت اولیں قرنی مدینہ پاک ہے میلوں دور ہیں۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر بھی نہیں ہوئی، مگر آپ علی قبل ہے میلوں دور ہیں۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر بھی نہیں ہوئی، مگر آپ علی آن کے ارفع مقام ہے آگاہ ہیں۔ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے علم ہے ہے۔ اور چر یہ بھی بات فرمائی کہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خد بھی پاکیں گے۔ مزید ہے کہ انہیں وکیھے بغیر نہ تو عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریں گے۔ مزید ہے کہ حضرت اولیں قرنی کی بغیر حضرت اولیں قرنی کی بغیر نہ تو ایس قرنی کی بغیر نہ تا اولیں قرنی کی بعض نشانیوں کا پہتہ تادیا۔ تاریخ نے ان سب باتوں کو بچی ثابت کرد کھایا ہے۔ ادر الہ پندرہ دوز آواز نششند ہے کی بھر وں شیخ پورہ)

خلفاءر سول عليسام

مجد نبوی عظیم کو مدینہ منورہ کی پہلی مجد ہونے کا شرف عاصل ہے۔ یہ مجد اس جگہ ہو اس جگہ ہو مجد ہوئی گا شرف عاصل ہے۔ یہ مجد ہو اس جگہ ہو گئی ہیں تھی ہوں کے موقعہ پر حضور عظیم کی او منتی بیش تھی تھی کی۔ گر منجد کے لئے مفت ڈیش کی۔ گر حضور عظیم نے نبیش کی۔ قرم ایا ہم اس جگہ کی قیت اداکریں گ۔ چنانچہ یہ قیت ابو بکر

معجد کی تغییر شروع :وئی تو حضور عیایت نے کام کرنے والوں کے ساتھ خود مزدوروں کی طرح کام کی اور ہے۔ جب معجد کی دوروں کی طرح کام کیا۔ آپ عیایت گار ااور پتر خود پیش کرتے رہے۔ جب معجد کی دوروں ای اور پتی ہو گئیں کہ رائ سید ھی کمر کے ساتھ کام کر سے تھے۔ تو حضور عیان خود آگے ہو ھے اور پتر سے دیواریں چننے گئے۔ حضرت ابو بکر صدایق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، حضرت عبان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، حضرت عبان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گار اور یتے والوں میں سے تھے۔ سجان اللہ! حضرت ابرائیم علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام کی سنت اداء و نے گئی۔

بھراجاتک آپ ﷺ نے پھر لگاتے لگاتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے فرمایا۔

یبال میرے لگائے ہوئے پھر کے ساتھ ساتھ لگاؤ۔ حضرت ابو بکر صدایق رضی اللہ تعالیٰ عند نے برای خوشی سے اللہ تعالیٰ عند نے برای خوشی سے حضرت ابو بکر سمدایق رضی اللہ تعالیٰ عند کو دیا۔ انہوں نے اس پھر کے ساتھ لگادیا۔ جے حضور ﷺ نے گھا تھا۔ پھر دوسرا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند کو دیا فرمایا جو پھر ابو بکر صدایق رضی اللہ تعالیٰ عند نے لگایا ہے اے اس کے ساتھ لگا دو۔ انہوں نے بھی ایسانی کیا۔ اب آپ نے تیمرا پھر پر ادا ہے حضرت عثان غین رضی اللہ تعالیٰ عند نے لگایا عند کے ہاتھ میں دے دیا۔ فرمایا جو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند نے لگایا ہے ہی ساتھ لگا دو۔ ہے تم اے اس کے ساتھ لگا دو۔ چنانچہ انہوں نے اس پھر کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند نے لگایا ہے اس کے ساتھ لگا دیا۔

یہ چاروں پھر (حضور ﷺ والا پھر اور ۳ صحابہ کرام والے پھر )لگ گئے تو کام تھوڑی ویر کے لئے رک گیا۔ یہ تیوں صحابی حضور عظیفی کے بائیں جانب اس طرت کھڑ ہے تھے کہ حضور ﷺ کے ساتھ حصرت ابو بکر صدیق تنے ان کے بائیں جانب حضرت عمر فاروق بینے اور ان کے بائیں جانب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ اب آپ نے چیرۂ انور کار ش صحابہ کرام کی طرف کیا۔ فرمایا ( لیخی اعلان کیا ) هم النحلهاء بعدی۔ یمی میرے بعد میرے فلفاہول گے۔

مجد نبوی علیقی کی بنیادیں بھرنے کے بعد جب دیواریں اتن اونجی ہو گئیں کہ ران (معمار) سید ہی کہ علیقی نے خود ران (معمار) سید ہی کر کے ساتھ کام کر سکتا تھا۔ اس وقت پیٹر آپ علیقی نے خود بھی لگوائے۔ اس میں رازیہ تھا کہ اس موقعہ پر کام کرنے والا ہرا کیک کود کھائی دے سکتا تھا جبہ بنیاد ول میں یا نیخی دیوار ول میں معمار کے جبک کر کام کرنے سے یہ نمیں چاتا تھا کہ کام کون کر رہاہے۔

آپ عَرَالِللَّهِ نَے بَیْمُر لگانے یا صحابہ سے بیْمُر لگوانے کاکام اس وقت سنجالا جبکہ ان میں سے ہر ایک کا چیرہ دوسرے بنو لی دیکھ کتے تھے اور پہچان بھی کتے تھے۔ تاکہ کو کی شک وشبہ ندر ہے۔

اب جس ترتیب نامہوں نے پھر لگائے ای ترتیب سے کھڑے کر کے فرمایا۔
کہ یہ میرے بعد میرے خلفا ہول گے۔ یعنی سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر
صدیق۔ دوسرے حضرت عمر فاروق اور تیسرے حضرت عثمان عنی رضی اللہ تعالیٰ
عنہم ہول گے۔

ایک اور پہلوے اس بات پر دھیان دیں کہ یہ اس وقت فرمایا جارہا ہے جب ایک اسلامی ریاست کی تاسیس کے قصر کی دیواریں اٹھائی جارہی ہیں۔ چنانچہ تاریخ نے فاجت کر دیا کہ حضور علیقہ کے بعد خلافت اسی تر تیب کے ساتھ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حصے میں آئی۔

نکته مغیب . .

اندازہ کریں حضور علیقہ نے بہت پہلے آنے والے واقعات سے پر دہ اٹھایا۔ اور

اس بات کی نشان د ہی کر دی کہ میں خو د توان تنول ہے پہلے رخصت ہو جاؤل گااور میرے بعد خلافت ان کے جھے میں آئے گی۔

چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس محفل میں شریک نہ نتے اگر وہ بھی ہوتے تو یقیناان کے بارے میں حضور عظینے جو اطلاع دیتے وہ حرف بحرف ورست ثابت ہوتی۔ (ازالۃ الخلفاء عن طافتۃ العلفاء ،از حضرت شاہ دل اللہ محدث دہادی)

#### وصال

عام لوگ موت کو ایک ایساسانحہ قرار دیتے ہیں جس سے کوئی جسم بے حس و حرکت ہوکر ایک ہنتی کھیلتی دنیا کو چیٹے و پکار میں ہتلا کر دیتا ہے۔ قرآن پاک اے ایک ذاکقہ کہتا ہے۔جو ہر ذی روح کو چکھناہے اور اسلام اس ساعت کو ہر حق فرما تاہے اس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اپنے تبعین کو اس سے بے خوف و خطر ہونے کی تر غیب دیتا ہے۔ اور ایکی حد قرار دیتا ہے بچور کرنے ہے بی حقیقی زندگی میسر آتی ہے۔

الله تعالیٰ کے مقبول بندے اور انبیاءاس حد کی دوسر می جانب اپناللہ ہے واصل ہوئے کے لئے بے قرار رہتے ہیں۔

حضور علی کواس ساعت کاعلم بہت پہلے ہو گیا تھا۔

حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گور نر مقرر فربایا توان کو بہت طویل وصیتیں کیں اور ساتھ ہی فربایا اگر میری اور تمہاری ملا قات ہونا ہوتی تو میں آج کی بات کو مختصر کرتا۔ مگر اب چونکہ قیامت تک ہم ایک دوسرے سے نہ مل سکیں گے اس لئے بات مفصل کی ہے۔

جہ الوداع کے موقعہ پر آپ علیقہ نے سکیل دین کا علان فرمایا تو یہ بھی کہا کہ اس کے بعد شائد میں جن نے کرسکول۔

صفر اا بجرى مين آب شهدائے احد كى قبور پر تشريف لے كئے اور انہيں رفت

انگیز انداز میں الوداع کہا۔ آپ عظیمی کی آنکھیں اشکبار تھیں اور انہیں ایے وداع کر رہے تھے جس طرح آبک رحلت کرنے والدان عزیزوں ہے رخصت ہو تا ہے۔ احد سے ہٹ کر آپ علی نے ایک خطبہ دیا کہ میں تم ہے آگے جانے والا ہوں اور ہت تمہاری شہادت دینے والا ہوں اور یادر کھو میرے بعد تم شرک میں ، فت میں اور ہت پر کتا اور قبر پر تی میں مبتلانہ ہونا۔ اس کے بعد آپ گور ستان بقیع میں آدھی رات کے وقت تشریف کے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں جمجی تمہارے پاس آرہا ہوں۔

سے با تیں دہ روشن دلیلیں ہیں کہ جن ہے ثابت ہو تاہے کہ اس نیر عالمتاب کو عام لوگوں کی نگاہوں ہے جھپ جانے کے وقت کا ندازہ ہو گیاہے۔

> اللَّهُمَّ اغْفِرْلَیْ وَالْحِقْنِیْ بِالرَّفِیْقِ الْاَعْلی اے اللہ میر کی مغفرت فرمااور جھے سب سے اچھے دوست کے ساتھ ملاوے

> > نكته غيب

حضور میلیند نے بیاری کے دوران میں حضرت سیدہ طاہرہ و مطہرہ فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہلایا۔ماتھے پر بوسہ دیااوران کے کان میں پھی ہاتیں کیں۔حضرت سیدہ فاطمہ زہراءر ضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنو آگئے آپرونے لگ گئیں۔
حضور ﷺ سے پیار می صاجزاد کی فاطمہ کی آنکھوں سے آنو دیکھے نہ گئے۔
محبت و شفقت والے ہاتھ آگے بڑھے اور فاطمہ کے سر تک پہنٹی گئے اور سامیہ بن گئے
اور پھر آپ کو سینے پرلٹاکر کان میں کچھ ہاتیں کیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہاکا
چرہ کھل گیااور آپ مسکرانے لگیں۔

از واج مطہرات میں ہے کی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے اولاً رونے اور از ال ابعد میننے کی وجہ یو چھی۔

آپ نے فرمایا۔ یہ ایک راز ہے جو میرے اور میرے بابا جان کے در میان ہے۔ میں اے افشانہیں کرناچا ہتی۔

آخر حضور علی کار حلت ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد حفرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضرت سیدہ فاطمنۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے رو نے اور بننے کی وجہ دریافت کی۔

آپ رضی اللہ تعالی عنہانے کہامیرے بابائے میرے کان میں ایک راز کی بات
کی کہ بیٹی میں آپ سے جمیشہ کے لئے جدا ہوئے والا :و ل۔ یہ جدائی میر کی توت
برداشت سے باہر ،وئی اور میر کی آئیسیں بے قابو ،و کر چھلک پڑیں۔ پھر انہوں نے
فرمایا۔ فاطمہ اسب سے پہلے تو جمیے جنت میں ملے گی۔ یہ خوشخبر می من کر میر اول باغ
باغ ہو گیااور مسکرائے گی۔

## نكنه رغيب

اندازہ کریں ایک سانحہ عظیم کی اطلاع آپ کس و ثوق ہے دے رہے ہیں جیسے فرشتہ تقدیران کی آنکھول کے روبروہو اور وہاں ہے آپ عظیفی زندگی کی ایک ایک ساعت کے ختم ہونے کو وکیے رہے ہول۔ اور یہ بات آپ علیفیہ کی آنکھول ہے او جھل نہیں ہے کہ اہل بیت میں سے جس کی وفات سب سے پہلے ہوگی وہ فاطمۃ الز ہراء ہول گی۔

چنانچہ وقت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ حضور عیائی کی وفات سے صرف ۲ ماہ بعد حضرت فاطمتہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا۔ اس چھے ماہ کے عرصے کے دوران ایل بیت میں ہے کسی کو مجھی سانحہ وفات میش نہیں آیا۔

#### اعتراضات وجوابات

''نکات الغیب'' میں آپ نے وہ وہ واقعات پڑھ لئے ہیں جن سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ان کے علاوہ بھی کئی ایے واقعات ہوں گے جن تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی۔ حضور علیق کے ملاق سے محبت کرنے والوں کو تو حضور علیق کی ایک ایک بات خوشی سے جھوم جھوم جھوم جھوم جانے کی دعوت دیت ہے۔ مگر جن کواللہ توفیق نہیں دیتاان کے اعتراضات کی انگلی ہر وفت حرکت میں رہتی ہے۔ یہ معترضین ان واقعات صدافت میں خدا کے فضل سے انکار نہیں کریں گے۔ مگر نئی نئی باتیں کر کے ایوان محبت کی دیواروں میں ورائریں ضرور دینا میں آگے۔

یہاں چند اعتراضات اور ان کے جوابات ای امکان کے پیش نظر دیئے جاتے میں۔ شاید ایسے لوگوں کواللہ تعالیٰ سمجھ عطافر مائے۔

اس سلسلہ میں ایک بات ذہن میں رہے کہ نہ جاننااور نہ کہناد والگ الگ امور ہیں۔
اگر حضور عظیم نے کسی معاملہ میں سکوت فرمایا ہے تو وہ نہ جانے میں شامل نہیں ہوگا
بلکہ نہ کہنے کے امور میں آئے گا۔اور نہ کہنے میں کیا مصلحت ہے اے اللہ تعالی اور اللہ کا حبیب بہتر جانتا ہے

ا محبت منظر محبوب کے ارشاد کی ہر دم ای سے راحین اس کی ای سے زیرہ اس کے غم ایک دفعہ حضور عظیمی ایک نکاح کی تقریب میں تشریف لے گے۔ وہاں انصار کی کہتے ہواں دف بجاکر جنگ بدر کے مقتولین کے مرشیہ کے گیت گار ہی تھیں۔ اس دوران کی بچکے نے میر مرح پڑھا۔

وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ

ہم میں ایے نی ہیں جو کل کی بات جانے ہیں

تو حضور ﷺ نے ان بچیوں سے فرمایا۔ یہ جپھوڑ دو۔ وہی گاتی جاؤجو پہلے گار ہی تھیں۔

اعتراض: بچوں نے حضور علیہ کے علم غیب کی بات کی تو آپ نے ناپیند فرمایا اور منع بھی کیا کہ اسے چھوڑ دیں۔ وہی گاؤجو تم پہلے گار ہی تھیں۔ یعنی آپ کو معلوم تھا کہ آپ غیب نہیں جانے۔ بچیوں نے خواہ مخواہ یہ بات کر د ک ہے لہذار د ک دیا۔ اس سے نابت ہو تا ہے کہ حضور علیہ کو علم غیب نہ تھا۔

چواب: جس عمر کی بچیاں گیت گار ہی تقییں وہ بہت چھوٹی تقییں۔وہ توشاع ی کی ابجد ہے بھی واقف نہ تقییں۔ ظاہر ہے میہ شعر انہوں نے نود موزوں نہیں کئے تھے نہ ہی کسی منافق و مشرک نے بنائے تھے۔ وہ بھلا حضور علیہ کی منافق و مشرک نے بنائے تھے۔ وہ بھلا حضور علیہ کی کی کمار ہے میہ شعر کسی صحابی شاع کا ہے ممکن ہے میہ شعر آپ علیہ کی بارگاہ میں کسی و وقت پڑھا بھی جاچکا ہو صحابی مشرک نہیں ہو سکتا۔

حضور علی نے اس شعر کی نہ ندمت کی اور نہ ہی شعر بنانے والے کو برا کہا۔ صرف گانے سے روکار پیا ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہمارے سامنے ہماری تعریف کرے تو ہم بطور اکساری کہدرتے میں ارب میاں یہ بات چھوڑ دو۔ ویسے بھی میر گیت بچیوں کے ایک کھیل کا حصہ تھے۔ان کے در میان نعت کے اشعار پڑھنااد ب کے خلاف تھا۔اس لئے بھی روکا گیا۔ تالیقیہ تالیقیے

مدینہ پاک کے لوگ اپنے باغوں میں در ختوں کی تلقیح کرتے تھے۔ لینی نرور ذیت کی شاخ ماد در خت سے لگاتے تھے۔ یہ ایک خاصا محنت طلب کام تھا۔

حضور علی نے دیکھا تو اس کام میں تو کل نہ تھا۔ کیونکہ ان کا یقین تھا کہ سلقے کرنے ہے کی نہیں منع فرمادیا۔ چنانچہ ان او گوں کرنے ہے کی انھاق ایا ہوا کہ اس سال در ختوں پر پھل تھوڑ ااور نا تھ آیا۔ اس کی شکایت ان او گوں نے حضور علی ہے کی۔ تو حضور علیہ نے فرمایا۔

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

ایے دنیاوی معاملات تم زیادہ جانتے ہو۔

اعتراض: معلوم ہوا کہ آپ کو بیہ علم نہ تھا کہ تلقیہ کرنے ہے کیمل گھٹ جائیں گے۔اور دوسرے انصار کاعلم (معاذ اللہ) حضورے زیادہ ہوا۔

چواب: کھل تو قع کے مطابق نہ آنے کی وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں۔ بارش کا نہ ہونا، نالئی نہ کرنا، کھاد و غیرہ نہ دینا، تلقیح کا کام ایک عرصے سے مدینہ کے لوگ کر رہ بھے۔ ان کامید پختہ یفین ہو گیا تھاں میں میہ تو کل اور ایمان پیدا کرنا تھا کہ تلقیح سے کھل زیادہ نہیں آتے بلکہ خدا پر بھروسہ کرنے سے آتے ہیں۔ اس لئے آپ نے تلقیم سے روک دیا۔

کم پھل آنے پر جوانہوں نے شکایت کی تو آپ نے اظہار نارانسگی فرماتے ہوئ کہا کہ اپنے دنیاو کی معاملات تم جاننے ہو۔ جیسے ہم کس سے کوئی بات اس کے فائدے کی کہیں اور وہ اس میں تامل کرے تو ہم کہتے ہیں" اچھامیاں تم جانواور تمہاراکام" حقیقت بیہ ہے کہ اگر یہ لوگ حضور علیقے کی بات مان جاتے اور ایک سال کا نقصان بر داشت کر لیتے تواس زائد محنت سے آئے جاتے۔

آئے کیمیاوی کھاویں استعمال ہور ہی ہیں۔ جب ان کا آ ماز ہوا تو کھیتوں نے خوب پید اوار دی مگر اب وہ ہی کھیت ان کھادوں کے استعمال کے باوجود اس پید اوار پر آگئے ہیں۔ اور کوئی کھیت نیماریوں اور کیڑے سنڈ بول سے محفوظ نہیں ہے۔ ان کیلئے دوائیوں پر بھی خرجے ہورہے ہیں۔ اور قدرت نے جن کھادوں کا انتظام فرمایا تھا بحنی کوڑا کر فیر و فیر وانہیں ٹھکانے لگانے کامستاہ بن چکاہے۔ گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ دکھائی دے رہے ہیں۔

وهو که

قبیلہ بنوعامر کے رئیس مالک بن جعفر جس کی کنیت ابو براء ہے حضور میلائیے کی خدمت میں حاضر ہوا حصور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا حضور علیہ نے اے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نہ اسلام قبول کیا نہ انکار کیا۔ عمر عرض کی کہ اگر حضور علیہ این اسحاب میں سے چند او گوں کو خد کی طرف روانہ فرمائیں تو جمعے امید ہے کہ اسلام کی اشاعت ہوگی۔

حضور عظینے نے فرمایا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہاں کے لوگ میرے آومیوں کے ساتھ غداری کریں گے۔

ابو براءنے کہا۔ میں اس بات کاذمہ لیتا ہو ل۔

حضور علی نے اس کے کہنے پر ستر صحابہ کرام کو نجد کی طر ف روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ بئر معونہ پر پہنچ تو وہال کے لوگول نے ان سب کو شہید کر دیا۔ صرف صہیب بن زید جو ہر کی طرح ن ڈخی ہوئے گرز ندہ ہج گئے۔

حضور علیقہ کوان صحابہ کے شہیر ہونے کی خبر معلوم ہوئی تو آپ علیقہ کو بزا

تخت صدمه ہوا۔

اعتراض: اگر حضور علی کوعلم غیب تھا توبرُ مدنہ کے منافقین دھو کے ہے۔ سر صحابہ کرام کو کیوں لے گئے۔ جنہیں وہاں لے جاکر شہید کر دیا گیا جس کی دجہ ہے۔ حضور علی کو بڑاصد مہ ہوا۔

جواب: ابوبراء نے سحابہ کرام کی ایک جماعت کوبئر معونہ لے جانے کے لئے عرض کیا تو حضور علی نے نے لیاں کے لوگ میرے آدمیوں کے ساتھ غداد کی کریں گے۔

غداری کرنے والے تو بر معونہ میں تنے گر ان کے داول کے اراد نے کو آپ پہیں ہے جان گئے ہیں۔

آپ یہ بھی جانے تھے کہ مرضی البی بی ہے کہ ان سر آدمیوں کی شہادت کا وقت آگیاہے۔ آپ یہ بھی جانے تھے کہ بندے کی شان ای میں ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔

اگر آپ عظی الکار فرمادیت تو منافقین مدت تک کیتے رہے کہ اللہ کے رسول کو مارا ایمان مطلوب نہیں ہے۔ ہم نے تو گھر جاکر دعوت اسلام قبول کرنے کی خواہش کی ہے مگر مھرادیتے گئے میں۔

بار

غزوہ مریسیجی یاغزوہ بنی مصطلق میہ ایک ہی غزوہ دونامول سے مشہور ہے۔ حقیقت سے کہ میہ غزوہ مریسیجی کے مقام پر خاندان بنی مصطلق کے ساتھ پیش آیا میہ ایک معمولی قسم کا غزوہ تھا۔ اس خاندان کار کیس حارث بن ابی ضرار قریش کے اشارہ پر معمولی قسم کا غزوہ تھا۔ حضور عیاب کے اس خبر کی تصدیق کر کے مریسیج کی جانب اپنے مدینہ پر حملہ کرناچا ہتا تھا۔ حضور عیاب خبر کی تصدیق کر کے مریسیج کی جانب اپنے لئکر کے ساتھ چل دیے۔

اس غزوہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنباساتھ تھیں۔ جنہوں نے جاتے وقت اپنی بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کابار گلے میں پہن رکھا تھا۔ لشکر نے مقام بیداہ یا ذات الحیش میں قیام کیا تو وہ ہار کہیں گم ہو گیا۔ جس کی تناش حضور علیہ السلام کے حکم ہے دیر تک ہوتی رہی۔ آخر وہ ہار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا کے ادف کے نیچے سے بر آ یہ ہوا۔

اعتراض: جب بارگم ہوگیا تو جگہ جگہ اے تلاش کیا گیانہ ، پُر اون کے فیج ہے مل گیا۔ اگر حضور عظیمی کو علم تھا تولوگ اور حضور عظیمی نور یہ تک پریتان کیوں ہے۔ پریتان کیوں ہے۔ پریتان کیوں ہے۔ پریتان کیوں ہے۔ پریتان کیوں ہے۔

**چواب:** اس واقعه کواخیر تک دیکھیں اور حکمت پر زگاہ ڈالیں۔

ہار تلاش کرتے کرتے اس قدر دیر ہوگئی کہ نماز فجر کاوقت ہاتھ سے جائے لگا (روایت بعض کے نزدیک ظہر کی نماز) پائی وہاں موجود نہیں تھا۔ وضو کے لئے اوگ پریٹان تھ کہ قرآن کانزول ہونے لگاجس میں تیم کی یہ آیت بھی تھی۔ آ فَتَیَمُّمُوْ اَصَعِیْدُ اطْکِیَّا فَاسْسَحُوْا ہو جُوْد کُمُ وَاَیْدِیْکُمْ مِنْهُ

(اگر پانی نہ پاؤ) توپاک مٹی ہے تیم کرو۔ تواپ منہ اور ہاتھوں کااس ہے مس کرو۔ مرضی الٰہی میہ تھی کہ حضرت صدیقہ کاہار گم ہو جائے۔ مسلمان اس کی تلاش میس رمیں اتنی دیر تک رکیس کہ نماز کاوقت تنگ ہو جائے۔ تب حضور علیہ اسام ہے ، نبہ کے لئے عرض کیا جائے۔ تب آیت تیم کا حکم نازل ہو۔ تاکہ قیامت تک آئے والے مسلمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احسان مند رہیں کہ تیم نی سہولت انہی کی وجہ سے کی ہے۔

بہتان

ای سفر (غزوہ بی مصطلق) میں والیس پر مدینہ کے قریب ایک مقام پر قیام کے

دورال تیں اسرت مانشہ رضی اللہ تعالی عنباکا ہار پھر کم ہوگیا۔ آپ نے حاجت ضروری سے فارغ ہو کر ویکھا تو گلے میں ہار نہیں تھا۔ آپ کو فکر لا حق ہوئی۔ آپ است تلاش کرنے کی غرض سے ادھر کو نکل گئیں جس طرف آپ حاجت ضروری کی غرض سے تشریف لے تممیں۔ آپ کو دیر زیادہ لگ گئے۔ جب واپس آئی تو قافلہ کو جن کر نیا تھا۔ آپ وہیں چاور لیبٹ کر بیٹھ گئیں۔ تاکہ قافلے کا کوئی شخص انہیں تلاش کرنے آئے تواسے دقت نہ ہو۔

جلد ہی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور عظیمی کے صحابی آگئے جن کے سپر دید کام تھا کہ دہ فوج کی گری پڑی چیزیں اٹھایا کرتے تھے۔

انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیچان لیا کئے گے۔ إِنَّا لِلَٰہ وَإِنَّا رَلِيْهُ إِحْدُونَ بِهِ قُورِ سِول الله عَلِيْنَةً كِي رُوجِهِ مطهرہ ہیں۔

انہوں نے اپنااونٹ آپ کے قریب بٹھادیا حضرت عائشہ رصنی اللہ تعالیٰ عنبااس پر سوار ہو میں اور حضور عَلِیاتُ کِ کَ مِنْ اللّٰہِ عَلَیٰ ہِ

لوگوں نے بڑی چہ میگو ئیال کیں۔ خصوصاً عبد اللہ بن الی بن سلول نے بی عظیمت کی اہلہ کی یاک وامنی پر شک کیا۔ پھر اس واقعہ کی تشہیر ہونے لگی۔

' سنور علی بی بی مغموم ہوئے۔ ایک دن خطبہ میں فربایا ایک شخص نے میرے اہل کے بارے میں مجمعے تکلیف دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھر اور نود حضور علی ہے۔ حسر پیٹان میں دن گزرتے گئے آخر قرآن پاک کانزول ہوادی آمیتیں حصرت ماکشہ رضی امد عنباکی براءے میں نازل ہو کیں۔

اعتراض: حفرت عائشہ صداقہ ، ضی اللہ تعالی عنبا پر حدیث افک میں تہت تھی آئے گئی آئے میں اللہ تعالی عنبا پر حدیث افک میں تہت تہت تھی آئے گئی آئے گئی آئے گئی آئے گئی اورائے دوز تک خاموثی کیول؟

چواب: جس حدیث سے بید واقعہ افذ ہو تا ہے ای کے مثن میں بیالغاظ بھی میں۔ مَا عَلِمْتُ عَلَى اَهْلِي اِلاَّ حَيْرًا مِن اِنْ ہِوی کی اِک دامنی ہی جانتا ہوں

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علی ہے۔ تو ہیں لیکن وقت سے پہلے اظہار نہیں چاہتے اور نہ ہی اس موقعہ پر فوراً، هٰذَا إِفَكَ مُمِينٌ فرمانا واجب تھا۔ كيونكه آپ كے كھر كامعالمہ تھا۔

ربی پریشانی اورا تناسکوت پریشانی ال علمی کی وجہ ہے نہ تھی۔ بکہ جھوٹے الزام کی وجہ ہے تھی۔ بکہ جھوٹے الزام کی وجہ ہے تھی۔ اور اگر سکوت نہ فرماتے اور جلدی ہے عصمت عائشہ کا اللب فرماویۃ تو منا فقین کہد سکتے تھے کہ اپنی اہل کی حمائت کی ہے۔ اور مسلمانوں کو تہمت کے مسائل و احکام کا پہتہ نہ چلاا۔ پھر مقدمات کی شخیش کرنے کا طریقہ نہ آتا اور حضرت مائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صبر کرنے پر جو ثواب ملاوہ نہ ماتا اور اللہ تعالی کی طرف ہے آئی کا فزول کیسے ہوتا۔

خبر نا قص

جوک کاواقعہ سخت گرمی کے موسم میں پیش آیا۔ آپ عیاضی تمیں ہزار مردول کے لئکر کے ساتھ اس معرکہ میں تشریف لے گئے لیکن جوک میں جاکر پت چلاکہ ہر قل اور عیسائیوں کی آمہ کی خبر غلط تھی۔ آپ عیاضی نے وہاں دس راتوں سے اوپر قیام فرمایا اور واپس آگئے۔

اعتراض: اگر حضور عظیم کے علم غیب تھا تو عاط خبر پر کیے یقین کر لیاس طرت قط کے دنوں اور گرم موسم میں جبکہ مدینہ والوں کے تھجوروں کے باغ کیے جوئے تنے ان کولے جاکر خواہ گؤاہ پریشان کیا۔ جواب: یہ کہنادرست نہ ہوگا کہ غلط خبر پر غیب جانے والے نبی نے کیے یقین کر لیا۔اور گرمی کے موسم میں قبط کے دنول تنگی اور عمرت کی حالت میں اور اس موقعہ پر جبکہ مدینہ والول کے مجبورول کے باغات کچے ہوئے تھے آپ تمیں ہزار مردول کے لئکر کواس معرکہ کے حوالے ہے لے کر چیل دیے۔

دیکھنا یہ مقصود تھاکہ حضور میں کے صحابہ کرام کواپنے باغوں سے زیادہ محبت ب
یا حضور عیائی کے ارشاد گرامی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے گرم دن گھر پر گزارتے ہیں یا
حضور عیائی کے کہنے پر بادسموم کے تھیڑے سہنے کے لئے صحر اکاسنر لیند کرتے ہیں۔
ادر کہا وہ منافقین کے بہکادے میں آکر خوفزدہ ہو جاتے ہیں یا انہیں خدا کے
رسول کی باقوں پر پختہ یقین ہے۔

غزوہ ٔ تبوک کے لئے نگلنے ہے ہیہ و کھانا بھی مقصود تھاکہ مسلمانوں کی دھاک دور دور تک میٹھ جائے۔

تح يم شهد

حضور نبی کریم میلینی کی عادت مبارک تھی کہ آپ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد از واج مطہرات کے ہاں تشریف کے جاتے تھے۔ ان کے مکانات قریب تھے۔ آپ مقررہ اور برابر وقت اپنی از واج کو دیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ مغرب تک چلنا مگر ان سب کی خواہش یہ تھی کہ آپ علیفی ان کے ہاں زیادہ ویر تک تھہر اکریں۔ آپ تو انساف کے خوگر تھے۔ آپ اس میں ذرا بھی تبدیلی ند فرماتے تھے۔

ایک دن ام المومنین حفرت زیب بنت جحش رضی الله تعالی عنبانے به ترکیب کی که جب آپ ان کے ہاں آئے اور مقررہ وقت گزار کر جانے گئے تو انہوں نے آپ کی کہ جب آپ ان کے ہاں آئے اور مقررہ وقت گزار کر جانے گئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں شہد چیش کر دیا۔ شہد آپ کو بے حد پہند تھا۔ اس طرح شہد کھانے ہے حضرت زینب رضی الله تعالی عنبا کے ہاں تھہر نے کا وقت زیادہ ہو گیا۔ تو دوسری از واج کے ہاں کے وقت میں اختصار ہو گیا۔

حضور علی کی خدمت میں زیادہ دیر رہنے کا طریقہ حضرت زینب رضی الله تعالی عنہا روز استعالی عنہا اور حضرت عائثہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا اور حضرت هفسه رضی الله تعالی عنہا اور حضرت هفسه رضی الله تعالی عنہا کویہ بات ناگوار گزری۔ انہیں رشک جوااور باہم مشورہ کیا کہ جب حضور علی تشریف فرما ہول توعرض کیا جائے کہ یارسول الله علی آپ کے دین مبارک ہے مفافیر کی ہو حضور علی کی کا بدر تھی۔ وہن مبارک ہے مفافیر کی ہو حضور علی کی کا بدر تھی۔

حضور علیہ فے فرمایا۔ مغافیر تو میرے پاس نہیں اور نہ میں نے استعال کی ہے میں نے تو حضرت زینب کے ہاں سے شہدییا ہے۔ اب اسے میں اپنے اوپر حرام کرتا موں۔ یعنی اگر حضرت زینب کے ہاں شہد کا شغل ہونے سے تبہاری دل شکنی ہوتی ہے تو ہم اسے ترک کے دیتے ہیں۔

اس برالله تعالى نے فرمایا۔

یکائیھا النبی گیم نُحرِّمُ مَااَحلُ الله لَكَ (التحریم: ۱) اے میرے بیارے نی عظیمی آپ اپنا او پر وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جواللہ نے آپ کے لئے حال کی ہے۔

اعتراض: حضور علی کے دہن مبارک سے مغافیر کی ہو آرہی تھی۔ گر حضور علی کی بد آرہی تھی۔ گر حضور علی کی بد نہیں تھا۔ آپ علی کا دواج مطبر ات رضوان اللہ علیمن اجمعین (حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا) نے اس طرف آپ کی توجہ ولائی گویا کہ آپ کی توت شامہ اس قدر کمزور تھی کہ اس ہو کا احساس تک آپ نہ کر شکے غیب جانے والا تو قوت شامہ کمزور ہونے کے بادجود جان جاتا ہے کہ کس چیز میں کس قشم کی ہوشائل ہے۔ معلوم ہوا کہ غیب نہیں تھا۔

جواب: مغافیر ایک فتم کے در خت کے گوند کو کہتے ہیں۔ جس میں یو ہوتی ہے چونکہ آپ نے مغافیر کھایائی نہیں تھااس کئے یو کسی اور بوکا گمان کیسا۔ علاوہ اس کے حضور علیق کے تشریف لانے ہے لیا ہو حضرت هائشہ رضی اللہ تعالی عنها اور حضرت هضه رضی اللہ تعالی عنها نے مشورہ کرلیا تھاکہ ہم کہیں گے یار سول اللہ علیق آپ کے دہن مبارک ہے مغافیر کی بو آتی ہاور سی کو تعلق عالم محسوسات ہے عالم غیاب نہیں۔

علادہ ازیں اگریہ کہا جائے کہ ممکن ہے شہد کی کھیال مغافیر پر بیٹھی ہوں اور شہد میں بوشامل ہوگئی ہو تو یہ بات بھی موجودہ سائنس کی تحقیق کے خلاف ہے۔ کیونکہ شہد اور شہد کی کھیوں پر تحقیق کرنے والے کہتے ہیں۔

شہد کی کھیاں پھولوں کا جورس جمع کرتی ہیں وہ سب کا سب شہد نہیں ہو تااس کا صرف ایک تہائی حصر ف ایک تہا ہے۔ ۲۰ لاکھ اور نہیں ہو تااس کا کھیولوں کا رس حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لئے کھیاں تقریباً ۳ لاکھ اڑا نیں کرتی ہیں۔ اس ووران میں ۵۰ ہزار میل کی مسافت طے کرتی ہیں۔ رس جب مطلوبہ مقدار میں جمع ہوجا تاہے۔ تواس کے بعد شہد سازی کا عمل شروع ہوتا ہے۔

شہد اپنے ابتدائی مرحلے میں پانی کی طرح رقیق ہوتا ہے۔ شہد تیار کرنے وال کھیاں اپنے پروں کو عکھے کی طرح استعال کر کے فاضل پانی بھاپ کی مائند اڑا دیتی ہیں جب بیر پائی اڑ جاتا ہے تواس کے بعد ایک میٹھاسیال مادہ باقی رہ جاتا ہے۔ جس کو کھیال چوس لیتی ہیں۔ کھیوں کے منہ میں ایسے غدود ہوتے ہیں جو اپنے عمل ہے اس میٹھے سیال مادہ کو شہد میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب کھیال اس تیار شہد کو چھتے کے مخصوص طور پر بے ہوئے سوراخوں میں مجردیتی ہیں۔ یہ سوراخ دوسری کھیال موم کے ذریعہ حدد رجہ کاریگری کے ساتھ بند کردیتی ہیں۔ یہ سوراخ دوسری کھیال موم کے ذریعہ حدد رجہ کاریگری کے ساتھ بند کردیتی ہیں۔ یہ سوراخ دوسری کھیال موم کے ذریعہ

اندازہ کریں اس طرح اگر کھیال مغافیر پر جیٹھی بھی ہوں تواتنے طویل عمل کے بعد شہر میں مغافیر کی ہوئیں اس طرح اگر کھیال مغافیر کی ہو نہیں رہ علق۔ از داج مطہرات نے بید محض ایک حیلہ کیا تھا۔ حضور علیقے کی طبع نازک پر بید بات بھی گرال گزر کی اور آپ علیقے نے فرمادیا کہ ہم شہد کو ترک کے دیتے ہیں۔

ہ بوئکہ شہد کا ترک کرنا محض ازواج مطہرات کی خوشنودی کے لئے تھااس پراللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایک طال چیز کو اپنے اوپراپی بیبیوں کی خاطر حرام کیوں کر رہے ہیں؟

یہاں حرام ہے مراد بھی ترک کرنا ہے۔ ہماراد هیان اس طرف بھی جانا چاہئے کہ اگر حضور علیات اس طرف بھی جانا چاہئے کہ اگر حضور علیات نے اپنے کے خطاب کا تبدیل نے فیصلے کو تبدیل نہ فرماتے تو آپ علیات کے دیوانے زندگی بھر شہد کا استعمال ترک کردیتے۔

راک ہاری دنیوی اوراً خردی کامیا بی کاضامن ہے۔ ران كرنجفيزادر سريك كرني كاوش كن مرم شاوصا انهی کی خرکد وَلَهُ وَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل تَفَيِّنَ إِلَى دِلْ كيد دَردو مُوزكا ارمُع الم في إن مَا كُثِيرُ وَلَا